

افاكات حُجِّةُ الاسلام الامام محرفة المسلم النّالولوي عَلَيْ النّالولوي النّالولوي بان دَارالعنه وم ديوبند

جُعَّةُ الْمُنْ الْمُلْكُمْ الْكُمْ الْمُكَمِّلُ مِنْ الْمُكَالِمُ مِنْ الْمُكَالِمُ مِنْ الْمُكَالِمُ مِنْ الْمُكَالُّمُ الْمُكَالُّمُ الْمُكَالُّمُ الْمُكَالُّمُ الْمُكَالُّمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ



سلسلهٔ مصنفات ِامام نانوتو گُ:٢

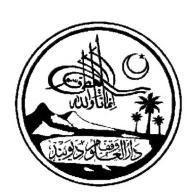

# مباحثة شاه جهال بور

افادات:

ججة الاسلام الامام محمد قاسم النانونوي رحمه الله باني دار العلوم ديوبند

نا نثمر: ججة الاسلام اكيرُ مي ، دارالعلوم وقف ديو بندسهار نپور

مباحثةُ شاه جهاں يور

### مباحثهٔ شاه جهانپور

افادات: جمة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى نورالله مرقده بافي دارالعلوم ديوبند

طبع او لی: ۴۳۸ ه- ۱۴۲۸ء

ISBN: 978-93-84775-04-9

باهتمام: جمة الاسلام اكيدًى، دارالعلوم وقف ديوبند، سهار نيور، يوپى، الهند جمله حقوق جن ناشر: جمة الاسلام اكيدًى، دارالعلوم وقف ديوبند محفوظ بين \_

Composed by: Abdul Mannan Qasmi Copyright © Hujjat al-Islam Academy Darul Uloom Waqf Deoband All rights reserved.

#### Hujjat al-Islam Academy

Aljamia Al-Islamia Darululoom Waqf Deoband

Eidgah road, P.O. 247554, Deoband

Distt. Saharanpur U.P. INDIA

Tel: +91-1336-222352, Mob: +91-9897076726

Email: hujjatulislamacademy2013@gmail.com

hujjatulislamacademy@dud.edu.in

Website: http://www.dud.edu.in

Pritnted at: Mukhtar Press, Deoband



|         | فهرست مضامين                                          |            |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| صفحتمبر | مضامين                                                |            |
| ٣       | فهرست مضامین                                          |            |
| 11      | کلمات ِترحیب                                          |            |
| Ir      | تقريظ                                                 |            |
| ۱۳      | عرض نا شر                                             | <b>(4)</b> |
| ۱۸      | مقدمهٔ مرتب                                           |            |
| 19      | منشی بیارےلال اور پا دری نولس کی ملاقات               |            |
| 19      | تقابل ادیان کا نفرنس کےاصل محرک                       |            |
| r•      | تقابل ادیان کا نفرنس بارِاول کا نتیجه                 |            |
| r•      | نا نوتو ی مولوی کیا ہے،او تارہے:ہنود                  |            |
| ٢١      | جذبهٔ خداشناسی میں اضا فہاور باردوم کی تیاری          |            |
| ٢١      | شاه جهان پورمین حضرت نا نوتو کُنگااستقبال             |            |
| rr      | حضرت نا نوتو گُ میدانِ مباحثه میں اور رجوع الی اللہ   |            |
| ۲۲      | شرا ئطمباحثہ کی تجویز اور پادریوں کی ہٹ دھرمی         |            |
| ۲۳      | ہرا کثریت معیار حق نہیں                               |            |
| ۲۳      | موتی میاںصاحباورادراکِق                               |            |
| rr      | منشی پیارےلال کی حضرت نا نوتو ک <sup>ی</sup> سے معذرت |            |
| ra      | تقابل ادیان کانفرنس کے اسٹیج پر                       |            |
| ۲۲      | يانچ سوالات از طرف بانی جلسه                          | <b>(4)</b> |

| ۲۲,  | ميدان مباحثه ميں انبو و شائقين                          | <b>*</b>   |
|------|---------------------------------------------------------|------------|
| 14   | پا در یوں اور بنِڈتوں کی پہلوتہی                        |            |
| 14.  | حضرت نانوتوينَّ اورسبقت في البيان                       |            |
| 11   | (وعظ)تمهيد بليغ                                         | <b>*</b>   |
| 19   | وجودِانسانی اوراولین نفکیر کامرکز                       | <b>*</b>   |
| 49   | ہرشیٰ دوعدموں کے درمیان اورایک وجودِ مطلق کی طلب گار    |            |
| ۳.   | کسی شئی کاو جو دوعدم ،مشہو د نه ہونا قدامت کی دلیل نہیں |            |
| ٣١,  | وجود کا خانے زاد ہونااس کے غیر معدوم ہونے کی دلیل       |            |
| ٣١,  | وجود کا خانہ زادنہ ہونامعدوم ہونے کی دلیل               |            |
| ٣٢,  | وجودِخانه زاد میں تعدد ناممکن ،وحدا نبیت نا گزیر        |            |
| ٣٣,  | تنقيح وحدانيت بالامثال                                  |            |
| 44   | بطلانِ تثلیث اظهر من الشمس                              |            |
| 44   | احتیاج قدرت مطلقه کے منافی                              | <b>@</b>   |
| ra,  | مختاج كاخدا هوناعقل وانصاف كےخلاف                       | <b>*</b>   |
| ra,  | خداوندعالم صفات جميع صفات كامصدرومنبع                   | <b>(4)</b> |
| ٣٧,  | اطاعت وفر ما نبر داری کےاسباب ووجوہات                   | <b>(4)</b> |
| ٣٧,  | اسبابِاطاعت کی تنقیح دقیق                               |            |
| ٣٨ . | اطاعت کے لیےتوافق رضااور مخبر بانِ رضائے حق کی ضرورت_   | <b>(4)</b> |
| 14   | عصمت انبياء                                             | <b>*</b>   |
| ۴٠,  | اخلاق اور عقل وفهم                                      | <b>(4)</b> |
| ۲۱,  | اخلاق حميده اور عقل كامل مدار نبوت                      | <b>(4)</b> |

| ۳۲.  | آپ صِلانْفَائِيَامُ اخلاق عظيمه کے پيگر                            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳.   | آپ علیہالسلام صفات جمالیہ و کمالیہ کے سجمع                         |            |
| ۲r . | ہر نبی کسی صفت جامعہ سے متصف ہوتا ہے                               | <b>(4)</b> |
| ra.  | تمام صفات کمالیه میں اول درجہ صفت علم کا                           |            |
| ۳۲.  | ا فضليت محمري وخاتميت محمري حَلاللهُ عَلَيْهُمْ                    |            |
| ۴۷.  | معجزاتِ انبیا آثارِ کمالات                                         |            |
| ٣٧.  | ستونِ حنانه اور عشق نبوی صَلالله الله الله الله الله الله الله الل |            |
| ٣٧.  | واقعهٔ ستون حنانه نا قابل ا نکار                                   | <b>(4)</b> |
| ۳Λ.  | معجزات انبياء کا تقابلی جائز ہ                                     | <b>(4)</b> |
| ۴٩.  | محبت جمالی کے لیے دیداور محبت کمالی کے لیے عقل وفہم نا گزیر _      |            |
| ۵٠.  | معجزات كانتقيى جائزه                                               | <b>(4)</b> |
| ar.  | معجزات کااعتبارنا گزیر                                             | <b>®</b>   |
| ar.  | حضرت نا نوتو کی اور تحقیق ادیان                                    | <b>(4)</b> |
| ar.  | ہندوؤں کےاوتار کا نبی یاولی ہونے کاامکان                           |            |
| ar.  | ایک شبه                                                            | <b>(4)</b> |
| ar.  | جواب شبه                                                           | (4)        |
| ۵۵.  | نشخ اور معنی نشخ کی وضاحت                                          |            |
| ۵۲.  | حضرت نا نوتو ی کی تقر ریکا خلاصه                                   |            |
| ۵۷.  | پا دری محی الدین کے جا رہے جااعتر اضات                             |            |
| ۵۷.  | پہلااعتراض                                                         |            |
| ۵۸.  | دوسرااعتراض                                                        | <b>@</b>   |

| ۵۸ _         | تىسرااعتراض                                         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| ۵۸_          | چوتھااعتراض                                         |            |
| ۵٩_          | پہلےاعتراض کا جواب: گناہ اور لغزش میں فرق           | <b>@</b>   |
| ۲٠ _         | حضرت آدم ع العَلَيْ الرائدم خوری                    |            |
| ۷۱_          | انبیائے کرام علیہم السلام پربے بنیا دالزامات        |            |
| ۷۱_          | دوسر ہےاعتر اض کا جواب                              |            |
| ۲۲ _         | تیسر ہےاعتراض کا جواب                               |            |
| ۲۲_          | تنگی وفت مانع جواب رابع                             |            |
| ۲۲_          | پا دری محی الدین کی طرحی بات <u> </u>               | <b>(4)</b> |
| ۲۳ _         | قرآن وحدیث میں غیرمحرف تورات وانجیل کی تائید        |            |
| ۲۳ _         | تورات والمجيل مين تحريفات كااثبات                   |            |
| 4r _         | یا دری جان ٹامس اور خو درافضیحت کے مصداق <u>۔</u>   |            |
| 40 _         | يا درى نولس اورتحريف كااعتراف                       |            |
| 44_          | منصفبِ شهر کی حکمیت                                 |            |
| ٦٨_          | فبهت الذي كفر                                       |            |
| 49_          | یا دری محی الدین کے چوشھاعتر اض کا جواب             |            |
| <b>4</b>     | جیسی روح و بیبا فرشته                               |            |
| <b>4</b> ٠_  | نبوت کے دوسلسلے                                     |            |
|              | ا فضليت محمرى صِلاتُهُ عَلِيمٌ كَي مزيد نتقيح       |            |
| <u> ۲۲ _</u> | منشی بیارےلال اورشرا ئط مناظرہ میں ترمیم کی درخواست | <b>(4)</b> |
| ۷۳ _         | منشى بيار بےلال كااعتراف ِحقيقت                     |            |

| ینڈت دیا نندسرسوتی اور نانوتو گ کے فضل و کمال کااعتراف ہے ہے |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| موتی میاں صاحب کی ظرافت طبع <u> </u>                         |            |
| کیفیت جلسهٔ روز دوم ۲۶                                       |            |
| پا در یوں کی طرف سے شرا نظر مناظرہ میں ترمیم پر بحث ۲۶       |            |
| اول کون بیان کرے؟                                            |            |
| شادم کے رقیباں دامن کشا گزشتے                                | <b>(4)</b> |
| در بارهٔ ترمیمِ شرا نط کشاکشی ۹                              |            |
| یا دری اسکاٹ اور سوالات ِخمسہ میں سے پہلے سوال کا جواب _ ۸۱  |            |
| حضرتِ نا نوتو کی اور پا دری اسکاٹ کے جواب پر جرح ۸۲          |            |
| جواب شخفیقی از حضرت نا نوتو <sup>ک</sup> یؓ ۸۲               |            |
| وجو دِعالم وجو دِمطلق سے مستفاد ۸۳                           |            |
| مخلوقات کی بھلائی برائی خالق کی نہیں ۸۳                      |            |
| خدانے دنیا کوکب پیدا کیا؟                                    |            |
| کیوں پیدا کیا؟ ۸۵                                            |            |
| عبادت اور عجز و نیاز مقصد تخلیق کیوں؟                        |            |
| ہرشئی انسان کے کام کی ،انسان کس کام کا؟                      |            |
| عبادت اور عجز و نیاز سے مقصود                                |            |
| خلاصہ ما                                                     |            |
| جواب اِس کو کہتے ہیں!                                        |            |
| يندُّت ديا ننداورنظريهَ قدم عالم ۸۹                          |            |
| ینڈت دیا نند کے نظر پہ کی تر دید ی                           |            |

| مادهٔ عالم قدیم ہے، عالم قدیم ہمیں: پنڈت دیا نند ا                                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ما دهُ عالم قديم ما ننے سے وحدا نيت باطل: نا نوتو کُلَّ 9۲                                          |          |
| ہرانقلاب کے لیے حرکت لازم ہو                                                                        |          |
| انقلاب مکانی                                                                                        | <b>@</b> |
| انقلاب زمانی ۹۵                                                                                     | <b>*</b> |
| مادهٔ عالم صفت وجود خداوندی ہونے پرینڈت جی کااعتراض _ 94                                            | <b>@</b> |
| حضرت نا نوتو ی کا جواب اور پا دری و پنڈت فرار عو                                                    |          |
| خلاصة جواب عام                                                                                      |          |
| یا دری نولس حض <sub>ر</sub> ت نا نوتو ئ کی خدمت می <u>ں</u> 99                                      |          |
| کیفیت جلسهٔ سوم بروز دوم ۱۰۲                                                                        |          |
| منشی پیارےلال اور پا در یوں کا باہمی اٹفاق ۱۰۲                                                      | <b>@</b> |
| پا دری اسکا ہے اور سوال خامس کا جواب ۱۰۴۴                                                           | <b>@</b> |
| یندت دیا تنداور پادری اسکاٹ پر جرح ۵۰۱                                                              | <b>@</b> |
| حضرت نا نوتوی اورسوال خامس کانشفی بخش جواب ۲۰۱                                                      | <b>®</b> |
| گناه کس کو کہتے ہیں؟                                                                                | <b>@</b> |
| انبیاء کیبیم السلام کی ضرورت کیوں؟                                                                  | <b>*</b> |
| نجات انتاع محمدٌ ي صَلِاللَّهُ عَلَيْهُمْ بِرِمْخُصِرِ عِلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ بِرِمْخُصِرِ عَلَيْهِ | <b>®</b> |
| حضرت نا نوتوی اور یا دری اسکاٹ کی سخت گرفت ۱۰۹                                                      |          |
| الوهيت اورانسانيت كااجتماع محال ١١٠                                                                 | <b>@</b> |
| حقیقی عیسائی کون؟                                                                                   | <b>*</b> |
| یا دری اسکاٹ کی بے عقلی کا بر دہ فاش ۱۱۲                                                            | <b>*</b> |

| 1111 | عيسائيت كى شيش محل ملياميك                   | <b>*</b> |
|------|----------------------------------------------|----------|
| ۱۱۳  | پادری محی الدین اپنا آپا کھو بیٹھے           | <b>®</b> |
| ۱۱۳  | پا دری محی الدین کی بےسرو پا دلیل            | <b>®</b> |
| 110  | الوہیت وانسا نیت کے اجتماع کی دلیل خام       |          |
| 117  | حضرت نا نوتو کیَّ اور پا دریمجی الدین پرجرح  |          |
| 112  | حضرت عيسنًا كأخدا هوناعقل وقل كےخلاف         |          |
| 119  | پنڈت دیا ننداور شیطان کے وجود کا انکار       |          |
| 119  | شیطان برائی کاخالق ہے: یا دری نولس کاعقیدہ   |          |
| 14+  | پنڈت دیا نند کا سوال: جنت کہاں ہے؟           |          |
| 14+  | یا دری حضرات میدان چھوڑ کر بھاگے             |          |
| 171  | حضرت نا نوتوی گاوراتمام ججت                  |          |
| 177  | اہل اسلام کی فتح                             |          |
| 110  | حضرت نا نوتو کیَّ اوروجو دِ جنت پرمحقق تقریر |          |
| 127  | بهشت آل جا که آزارے نه باشد                  |          |
| 127  | دوزخ آل جا كهراحت نه باشد                    |          |
| 172  | شیاطین وفرشتوں کے وجود کا اثبات              |          |
| 111  | د نیا کاحسن احچھائی برائی ہے ارتباط میں ہے   |          |
| 119  | حضرت نا نوتو کی اور شهر هٔ آفاق              |          |
| 114  | حرف آخیر                                     |          |
| 111  | اشار بي                                      |          |

# كلمات ترحيب

بانی دارالعلوم دیوبند، ججة الاسلام الا مام محمد قاسم النانوتوی رحمه الله ایخ وقت کے چیدہ و چیندہ شخصیات میں سب سے ممتاز، سب سے منفر داور جماعتِ علائے دیوبند کے سرخیل ہی نہیں؛ بلکہ ایک جنسِ نایاب اور جوہرِ فرد تھے۔ان کے علمی تفوق کا ایک زمانہ معترف ہے، اور ان کی دینی وسیاسی رہنمائی اور ملی قیادت وسیادت ہرایک کو تسلیم تھی۔رڈ فرقِ ضالہ کے سلسلے میں ان کی خدمات بے حدنمایاں اور خاص طور پر مقارنہ بین الا دیان برتو آپ کی خدمات بے لوث ہیں۔

''میلۂ خداشناسی' کے نام سے شاہ جہاں پور میں مسلسل دوسال تقابل ادیان پر کانفرنس کا انعقاد ہوتا رہا، جس میں بہر دوسال حضرت الامام النانوتو گئے نے بفضل الہی ہندومت اور عیسائیت کے مدلل تقابل میں مذہب اسلام کی حقانیت کو بایں طور بیان کیا کہ خود باطل بداعتراف کرنے پر مجبور نظر آیا کہ:''اگر کسی کی تقریر پر ایمان لایا جاتا، تو اس نیلی نگی والے کی تقریر پر ایمان لاتے''، حتی کہ بعض پنڈتوں نے تو یہ بھی کہا کہ: ''اس کے قالب سے کوئی او تار بولتا ہے''، جس سے حضرت الامام کی غزارتِ علم اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے انو کھے اسلوبِ بیان پر روشنی پڑتی ہے، جو وا بہب العطا کی طرف سے خال خال کسی کوعطا ہوتا ہے۔

دوسرے سال کے میلہ ٔ خداشناسی میں کی گئی متعدد تقاریر کا بیہ مجموعہ'' تقابل ادیان'' کے موضوع پر گوہر آبدار اور تحفہ گراں مایہ ہے، جس کی اہمیت وافا دیت اور ضرورت وحاجت سے علم دوست طبقہ خوب واقف ہے۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ ججۃ الاسلام اکیڈی، دار العلوم وقف دیو بند کو اپنے منصوبے میں کامیاب کرے، اس کی ہمہ جہت خدمات کونٹرف قبولیت سے نوازے، اس کی نصرت واعانت فرمائے، اور اس کتاب کے نفع کوعام و تام فرمائے۔ محمد سالم قاسمی صدم ہم دارالعلوم وقف دیو بند

مباحثهٔ شاه جهاں پور

## تقريظ

جہالت کی ظلمت و تاریکی میں سرگرداں انسانیت کونو یِظم و عمل سے منور کرنے اور منور رکھنے کے لیے اپنے اپنے عہد، فکر و مزاح ، اقدار و روایات کے بیض شناس عارفین ، شئو نِ علم کے مختلف النوع اختصاصات و امتیازات کے ساتھ امت کی رہنمائی کے لیے ذات ِ تن جل مجدہ کی طرف سے اس کی سنت و مشیت کے مین مطابق دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں سرگرم عمل رہتے ہیں ، اور اپنے اپنے عہد کے فکری تغیرات اور ذوق و مزاج کے علی الزم صدیوں پر محیط پیسلسلۂ علم و ہدایت تا قیام قیامت مستمرر ہے گا۔ کلام اللہ کے ابدی اصول ''فَصَّلَ اللّٰهُ بَعُضَهُمُ عَلَی بَعُضٍ '' کے مطابق زبان و بیان اور تفہیم معارف کے تکو بنی تفاوت و خصوص کے نقط 'نظر سے اثر اور کارگا و عمل میں امتداد وقت بھی در اصل سنت اللہ اور اس کی مشیت کا ہی ایک حصہ ہے۔

اس قرارِ واقعی تمہید کے تناظر میں بانی دار العلوم دیوبند، ججۃ الاسلام، حضرت الامام حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کی اثر انگیز، نابغهٔ روزگار اور عبقری شخصیت، وسعتِ فکرومل اور مرتبہ علم وضل کے لحاظ سے من جانب ذات حق جل مجدہ اخص الخاص مقام رفعت پر نظر آتی ہے۔ ڈیڑھ سوسالہ عہدر فقہ کے تاریخی شواہد میں منمیا کہ خدا شناسی' کے نام سے معروف مباحثہ شاہ جہاں پور، جہاں ایک طرف حضرت الامام کی علویت فکر، قوتِ استدلال اور شانِ عزیمت کے ساتھ محمق علم کی ایک حضرت الامام کی علویت فکر، قوتِ استدلال اور شانِ واجماعیات میں آج بھی امتدادِ بین شہادت ہے، تو و بین دوسری طرف علمی دوائر واجماعیات میں آج بھی امتدادِ زمانہ کے باوجود استدلالی نقطہ نظر سے ججت اور مالہ و ماعلیہ کے لحاظ سے مسلم الثبوت زمانہ کے باوجود استدلالی نقطہ نظر سے جت اور مالہ و ماعلیہ کے لحاظ سے مسلم الثبوت دستاویزی شہادت کی حامل تحریث ارکی جاتی ہے۔

برصغیر ہندو پاک کے مختلف اداروں اور اہل علم کی جانب سے اس کی اشاعت کا اہتمام بذات خود اس تحریر کی مقبولیت واثر انگیزی کی دلیل ہے۔ تاہم کثر تِ اشاعت کے سبب اس کے متن وعبارات میں پایا جانے والا فرق ، اہل علم کے لیے ذہنی خلجان کا باعث تھا۔ چناں چہ عزیز م مولانا محمد شکیب قاسمی سلمہ کی زیر گرانی دار العلوم وقف باعث تھا۔ چناں چہ عزیز م مولانا محمد شکیب قاسمی سلمہ کی زیر گرانی دار العلوم وقف دیو بند کے شعبۂ بحث و تحقیق: ججہ الاسلام اکیڈی کے شامل اہدان و مقاصد کے تحت حتی المقدور کوشش و کاوش کر کے مباحثہ شاہ جہاں پور کے ہندو پاک میں شائع شدہ تمام دستیاب شخوں کو جمع کیا گیا اور اس میں قدیم ترین سخہ کو معیار قرار دے کراصلاح المام دستیاب شخوں کو جمعیار قرار دے کراصلاح کیا میں ان ماہ کا کام کیا گیا۔ علاوہ ازیں شجیدہ علمی دوائر کے فکروم زاج کے مطابق تخ تی تو تحقیق محمل اس داہ کا ایک بڑام حلہ تھا، جس کو بھر اللہ! وقت نظر اور تعمق فکر کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ گویا کہ بید کہ سکتے ہیں کہ زیر نظر کتاب تحقیق و تخ تی کے علی الرغم اپنے متن کے لئاظ سے اقر ب الی الاصل ہے۔

قابلِ ذکرہے کہ زیر نظر کتاب ججۃ الاسلام اکیڈمی کے اہداف ومقاصد کی دوسری کاوش ہے، جب کہ اس سے قبل بانی دار العلوم کی معرکۃ الآراء کتاب''تخذیر الناس'' مذکورہ مراحل سے گزر کرزیو رطبع سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آنچکی ہے۔

ججة الاسلام اکیڈی سے 'تخذیرالناس' اور' مباحثہُ شاہ جہاں پور' کی اشاعت دراصل اکیڈی کے اپنے علمی اہداف کی سمت ایک لائق شخسین وستائش قدم ہے۔ دعا گو ہوں کہ حق تعالی تمام شرکائے کارکی محنوں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرماتے ہوے اپنے اکابرواسلاف کی عظیم الثان علمی تراث کو دورِ حاضر کے تحقیقی ذوق ومزاج کے مطابق منصر شہود پرلاتے رہنے کی توفیق ارزانی فرمائیں۔ وباللہ التوفیق

محمر سفیان قاسمی مهتم دارالعلوم وقف دیو بند

# عرض ناشر

''مباحثهٔ شاه جهان بور'' ججة الاسلام حضرت مولانا محمه قاسم نا نوتوی نور الله مرقدہ، بانی دار العلوم دیوبند کے دوسرے سال کے "میلہ خداشناسی" (منعقدہ: جا ندابور، ضلع شاہ جہاں بور بتاریخ: ۱۲۹۴ھرے۸۱ء) کے بیانات سے افادات کا مجموعہ ہے،جس کوحضرت مولا نافخرالحسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے مرتب فر مایا تھا۔ انگریز حکومت نے عیسائیت کے فروغ اور سارے ہندوستانی مٰدا ہب کواپنے رنگ میں رنگ دینے کی نایا ک اور نا کا م کوششوں کا بظاہر لا متنا ہی سلسلہ شروع کررکھا تھا۔اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے بھی تھی ، کہ ہندوؤں کے ذریعیہ میلے وغیرہ کا انعقا د کرایا جائے،اوراس میں بین المذاہب گفتگوہو، پھر بزعم خولیش عیسائیت کا غلبہ ہو گااوراس کا نفاذ وعمل داری میں سہولت اور آ سانی ہوجائے گی۔اسی لیے ملک بھر میں یا دریوں کا جال پھیلا دیا تھا، جوعیسائیت کی تبلیغ واشاعت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ یا دری نولس نے منشی پیارے لال جا ندابوری کواس بات پر آمادہ کرلیا کہ بین المذاهب میله منعقد کیا جائے، اور اس میں ہندومت، اسلام اور عیسائیت کے نمائندوں کو مدعو کیا جائے ؛ چناں چہ ایسا ہی کیا گیا ،اور ۱۲۹۳ھ – مطابق ۲ ک۸ا ءرمیں يهلاميله منعقد ہوا، جس ميں سب كومنھ كى كھانى يرثرى، اور بدامدادِ خداوندى اہل اسلام كا غلبدر ما۔ یا در یوں کواپنی ذلت ورسوائی برداشت سے باہر ہور ہی تھی ؛اس لیےاس سے ا گلے سال پھراسی نوعیت کے میلہ کا اعلان کرایا گیا،جس میں شرکت کے لیے بڑے بڑے یا در یوں کوانگلستان سے بلایا گیا، پھر بھی انجام کارسب کو "خصِر هُنالِک الْكَافِرُونَ" كامصداق ہونايرا،اوران كے تمام عزائم دھرے كے دھرے رہ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اُس میلہ میں اگر ججۃ الاسلام الا مام النا نوتو کی تشریک

نہ ہوتے، جیسا کہ ان کی طبیعت ناساز بھی تھی، اور دہلی پہونج جانے کے بعد مولوی عبدالحی صاحبؓ کی رائے بھی یہی ہور ہی تھی کہ آپ واپس ہوجا کیں، تو شررافشانیوں اور شعلہ سامانیوں کی جوآگ اُس دریدہ دہمن موذی پا دری کے الفاظ میں دبی ہوئی تھی، بقول مولا نا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ: ''کیاکسی اور غریب مولوی کے بس کی بات تھی کہ بھڑ کئے سے اس کوروک دیتا''۔اُس وقت کے حالات بہ زبانِ حال اب بھی یہ کہ درہے ہیں کہ آیۃ من آیات اللہ، ججۃ اللہ فی الارض، ججۃ الاسلام، الامام الاکبر مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتو گئے بغیر بیمکن نہ تھا۔

یکی وجہ ہے کہ جس طرح سورہ نصر کے نزول کے بعد سارے صحابہ کے خوش مور ہے تھے کہ اب اسلام کا غلبہ ہوگا؛ کیوں کہ لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کی خدائی بشارت آ چکی ہے؛ لیکن سیدنا صدیق اکبر کھی زار وقطار رو رہے تھے۔ جب اُن سے برموقعہ خوشی رونے کا سبب دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ: یہ خوشی کا موقع نہیں؛ بلکہ رونے کا مقام ہے؛ کیوں کہ اس میں اشارہ ہے کہ آب سالی ہارے نے زیادہ دن نہ رہیں گے۔

اسی طرح میلۂ خداشناسی میں مسلمانوں کی فتح وکا مرانی کی خبر جب حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتو گی کو پہونچی ، تو خوشی منانے کے بجائے رونے گے۔ لوگوں نے سبب بوچھا، تو سیدنا صدیق اکبر والا جواب دیا، کہ اللہ نے شاید ججة الاسلام گواسی دن کے لیے بیدا کیا تھا، اب غلبۂ دین ہوگیا، اب ان کی اس دارفانی سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ اس کے بعد بورے دوسال بھی بقید حیات نہیں رہے۔

القصہ اس مجموعہ میں چوں کہ اُس آخری میلہ کی مکمل روداد، اور اسلام کی حقانیت، بے بنیاد اعتراضات کا علمی و تحقیقی اور تشفی بخش جوابات، عیسائیت اور

ہندومت کی اصلیت کووا شگاف کیا گیا ہے، جو تقابلِ ادیان کے موضوع پر ایک منفر د، نایاب اور گرال بار تخفہ ہے، جسے حجۃ الاسلام اکیڈمی، دار العلوم وقف دیو بندشائع کر کے علوم قاسمی کے وابستگان کوفکر قاسمی سے قریب کرنے اور فیضانِ قاسمی سے مخطوظ ہونے کا سنہراموقع فراہم کرنے کی ایک ادنی کوشش کررہی ہے۔

چوں کہ' ججۃ الاسلام اکیڈئ' کے اولین اساسی اور بنیادی اہداف واغراض میں سے ججۃ الاسلام علیہ الرحمہ کی تصنیفات کی تحقیق وتخ تئے اور تشریح وتو ضیح اور تسہیل کر کے ان کوخواص وعوام کے لیے یکسال مفید بنا کرشائع کرنا ہے، جس میں پہلاقدم تمام متون کی تحقیق وتخ تئے ،اور دوسراان کی تسہیل وتشریح کا ہوگا۔ان شاءاللہ!

اوراس بات کی وضاحت بھی ناگزیر ہے کہ ججۃ الاسلام الامام النانوتوئ کی تمام مؤلفات وافادات اب تک یجا کہیں دستیاب نہیں ہیں، جس سے علوم قاسمی کے خوشہ چینوں کو کافی شکایت رہتی ہے، کہ وہ فکر قاسمی سے منسلک ہوتے ہوئے بھی بانی دارالعلوم کی فکر سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ اور جو چندمؤلفات وافادات دستیاب بھی ہیں، توان میں کتابت کی بہت سی خامیاں؛ بلکہ غلطیاں ہیں، جن کا ادراک بوقتِ تر تنیب جد ید، قدیم ترین شخوں سے مراجعت کے بعد ہوا۔

اسی لیے ججۃ الاسلام اکیڈمی نے سلسلہ وارتمام تصانیف ومؤلفات کی اشاعت کا عزم مصمم کیا ہے، جس میں درج ذیل امور کی طرف خاصی توجہ مبذول کی گئی ہے:

(۱) اصل متون سے مراجعت کو حتی قرار دیا گیا ہے، تا کہ سی طرح کی کمی ، کو تا ہی اور غلطی حتی المقدور باقی ندرہ پائے۔

(۲) آیات وروایات کی تحقیق وتخ تلج کی طرف خاص عنانِ عزیمت مبذول کی گرفتی ہے، تا کہ مستفیدین کی طمانینٹ خاطر کا سامان مہیا ہو، اور بوقتِ ضرورت کتب محولہ سے مراجعت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

(۳)اصل متون میں چوں کہ ذیلی عنوانات مکتوبنہیں تھے،تو ذیلی عنوانات بہ مناسب مضامینِ کتاب کے اندراج کااہتمام کیا گیا ہے۔

(۴) جدیداسلوبِ نگارش اورعلا ماتِ ترقیم کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ (۵) اور مؤلفات ومصنفاتِ امام نانوتو کیؓ میں انڈیکسنگ کا بھی اہتمام کیا

جار ہاہے۔

اسی مستحسن اور مبارک سلسله کی دوسری کڑی ''مباحثهٔ شاہ جہاں پور'' کی اشاعت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تشکانِ علوم قاسمی کوسیر اب کرنے اور تقابلِ ادبیان سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے سامانِ اُنس و تباک مہیا کرنے میں یہ کتاب ممد ومعاون اور مددگار ثابت ہوگی ، اور صراط مستقیم کے جویاؤں کوان کی طمانیت خاطر اور تسکینِ قلب وجگر کا سامان مہیا کرے گی ۔ ان شاء اللہ!

میں اس موقع پرمفتی عبد المنان صاحب قاسمی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی جہد مسلسل سے بیہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوکر نذرِ قارئین ہونے جارہی ہے۔ موصوف نے نہ صرف دقتِ نظر کے ساتھ صحیح کا کام کیا؛ بلکہ نصوص اور روایات کی تخریخ کو بھی بحسن وخو بی انجام دیا اور حسبِ مضامینِ کتاب عناوین بھی لگایا۔ اللہ تعالی موصوف کے لیے اس کام کو دنیا و آخرت کی فلاح وکامرانی کا ذریعہ بنائے ، اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین

محمرشکیب قاسمی ڈائر کٹر: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیو بند ۲۵رذوالقعد ۱۳۳۸ھ-مطابق ۱۸راگست ۲۰۱۷ء مباحثهٔ شاه جهان پور

# الله الحرابي

معلامه مرتب آفاب آمد ولیلِ آفاب گرد لیلت باید از وے رومتاب

یااللہ! تیری ذات پاک سب پر محیط اور سب پر غالب، سب تیرے جویاں اور سب تیرے طالب؛ لیکن تیری معرفت وہم کی رسائی سے الگ، خیال کی مجال سے پرے، قیاس کی وسعت سے باہر ہے؛ اس لیے تیرے سپچ رسول مِلاَنْفِلَیْمِ نے وہمی خداؤں کی بندگی سے دنیا کو چھڑ ایا، اور جوقد رتی اصول تو نے ہرانسان میں رکھ دیے ہیں، ان کو شگفتہ کیا۔ تیرے کلام پاک نے ایمان بالغیب کی تعلیم دی، اور تیری جانب رجوع کرنے کا ایساطریقہ سکھایا، جوفی الحقیقت ہماری بندگی اور تیری خدائی، ہمارے نقص اور تیری خدائی، ہمارے۔

یا اللہ! تیرا سب سے بچھلا؛ مگر سب سے افضل رسول، جو تیرے مقدس کلام سے گویا ہوا، اور جس نے تیری روشن ہدایت سے عقل کونور، دل کوسر ور بخشا، اس نے ایساعلم اور ایسی مستقیم راہ نسلِ انسان کو بتائی ہے، کہ جوانسان کے حق میں کامل رحمت اور اعلیٰ نعمت ہے۔ سلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین؛ لیکن طالبِ صادق اور شوقِ کامل درکارہے۔

اب بھی نائبانِ رسول اور علمائے فحول ایسے موجود ہیں، جن کا بیان منشاء الہی کی تفسیر اور علم انبیاء علیہم السلام کی تشریح ہے، اور اس سے سامعین کے دل کوشفی اور پڑھنے والوں کے دل کوکامل خوشی حاصل ہوسکتی ہے۔ چنال چہ 'میلہ خداشناسی' واقع شاہ جہاں پور میں جوعلمائے اسلام وہنود وعیسائیوں کا مباحثہ ہوا، اس کی کیفیت ناچیز، کمترین انام، فخر الحسن نام اہل نظر کے روبروپیش کرتا ہے:

منشی بیار بلال اور یا دری نولس کی ملاقات:

# "وَهُ نُوهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

صاحبوا! اس جلسہ کے بانی مبانی منشی'' پیار بال'' کیر پہنتی ساکن'' چاندا
پور' ضلع و خصیل شاہ جہاں پور ہیں ، ذی مقد وراور صاحب جائداد شخص ہیں۔ پادری
نولس صاحب، جو پارسال تک مشن اسکول شاہ جہاں پور کے ماسٹر رہے ، اور اب
کانپور کو بدل گئے ہیں ، جب شاہ جہاں پور کے دیہات کا دورہ کرتے ، تو چاندا پور
میں بھی اکثر وعظ کہتے ، اور منشی پیار بے لال ان کے لکچر کو بگوش دل سنتے ۔ رفتہ رفتہ
پادری صاحب نے اپنی توجہ ان پر ڈالی اور انس و تیا ک پیدا کیا۔ اور پھر آپ جانے
ہوں کہ اول تو پادری صاحب اور پھر وہ بھی پور پین ، پس ان کے خلق کی بواور صحبت کی
حرارت پوستی کی آپنچ تو تھی نہیں ، جو خالی جاتی ، تپ دق کی طرح اعضائے باطنی
واصلی تک پہو پچ گئی اور پھر ہی ہوا کہ پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت
اور تو قیر بھی ہوا کہ پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت

#### تقابلِ ادیان کانفرنس کے اصل محرک:

جب ان کے خبر خواہوں نے دیکھا کہنٹی صاحب اپنی حالت دریہ یہ کی طرح اپنے آبائی عقیدے کوبھی پارینہ سجھنے لگے،توانہوں نے بیصلاح دی کہاپنی مملو کہ زمین اور باغات موضع سر بانگ بور ملحق سوانه جاندا بور میں بلب "دریائے گر"ا" ایک "میلهٔ خداشناسی" مقرر کرو، اوراس میں علائے ندا بہب مختلفه کا مناظره ہو، اور طرح طرح کی مخلوق دوراور نز دیک کے جمع ہوں، جس سے تحقیق ند بہب بھی ہوجائے گی اوراس میله سے بچھاور بھی فائد ہے کی صورت ہوجائے گی۔

چناں چہانہوں نے ابیا ہی کیا کہ مسٹر رابرٹ جارج گری صاحب بہادر کلکٹر مجسٹر بیٹ شاہ جہاں پور سے اجازت حاصل کرکے پارسال عرمئی کوعین شاب گرمی میں بیمن مدعی مذہب عیسائی پادری ''نولس' صاحب سب کے میں بیمنی مدعی مذہب عیسائی پادری ''نولس' صاحب اور مولوی ''محمد قاسم' صاحب اور مولوی ''سید ابوالمنصور' صاحب رحمہما اللہ۔

#### تقابل اديان كانفرنس بإراول كانتيجه:

پس اس جلسہ کا نتیجہ تو سب پر ظاہر ہی ہوگیا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی نیلی گنگی کے نام سے فتح کا پھریرہ سارے عالم میں مشہور ہوگیا۔ اور کتاب کیفیت واقعی اس جلسہ کی مطبع ضیائی میں چھپی، جس کا تاریخی نام''گفتگوئے مذہبی'' ہے اور قیمت اس کی علاوہ محصول کے تین آنہ ہے۔

#### بقول ہنود: نا نوتوئ مولوی کیا ہیں، او تار ہیں:

غرض جب پارسال کے جلسہ سے اس نواح کے عام و خاص لوگوں کے دلوں پر کیا، وہ لوگ جو جلسہ میں موجود تھے اور کیا وہ جن کوراوی ضجے ملے، بیاثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے قلوب میں تو مولوی محمد قاسم صاحب کی روشن تقریروں نے نورایمان کو جلا دے دی، اور منشی پیارے لال کی بھی آئکھیں کھل گئیں، کہ جس طرف ان کی تکھی گی ہوئی تھی ، ادھر سیا ہی جھلکتی نظر آنے گئی۔ اور عام ہنود کی بیے کیفیت ہوئی کہ جس گلی کو چے مولوی صاحب نکلتے تھے، اشارہ کر کے لوگ کہتے تھے کہ: وہ مولوی بیہ ہے، جس نے پادر یوں کو بند کردیا تھا اور پھسلتے کو تھام لیا تھا اور مولوی کیا ہے، او تارہے۔ جذبہ خداشناسی میں اضافہ اور باردوم کی تیاری:

توبس اس جلسہ کے لطف نے ایسا خداشناسی کا شائل بنایا کہ بیمیلہ ہرسال کے واسطے موسم بہار میں مقرر ہوا؛ چنال چاب کے ۱۸۰۹ مرارچ کواس کا انعقاد تجویز ہوکر منتی پیارے لال نے اشتہار جا بجا بھیجے اور جو عالم پارسال شریک جلسہ ہوئے تھے، ان کو بھی اور سوائے ان کے اور مشہور عالموں کو اشتہار وخطوط بھیج کر اطلاع دی، اخباروں میں بھی اشتہار چھیوایا۔ اور علاوہ اس کے یہ بھی شہرت ہوئی کہ اب کے بڑے اخباروں میں بھی اشتہار چھیوایا۔ اور علاوہ اس کے یہ بھی شہرت ہوئی کہ اب کے بڑے مولوی محمد قاسم اور مولوی ابوالمعصو رحمہما اللہ نے اس وجہ سے تہی دستی میں بید مفت کی زیر باری اور بے فائدہ تصدیح اوقات سے ارادہ جانے کا نہیں کیا تھا؛ مگر صرف اس خیال وشہرت سے کہ یہ مجمع بڑے بڑے بیدا نیتوں اور مشاہیر کا ہوگا، مبادا ہمارے نہ جانے کو وشہرت سے کہ یہ مجمع بڑے بڑے بیدا نیتوں اور مشاہیر کا ہوگا، مبادا ہمارے نہ جانے کو لیے شاہ جہاں پورروانہ ہوے۔

### شاه جهال بورمين حضرت نا نوتوي كأنستقبال:

کار مارچ کو بیسب صاحب تین بجے شاہ جہاں پور میں ریل سے اتر ہے مولوی حفیظ اللہ خال صاحب استقبال کے واسطے ریل پر کھڑ ہے تھے، سب کومولانا عبدالغفور صاحب کے مکان پر لے گئے اور وہ مہمان نوازی کی کہ کیا کہیے۔ ۱۸ رکو آرام کیا، جلسے کے اوقات کی نسبت یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں تاریخوں مذکورہ بالا میں صبح کے ساڑھے سات بجے سے گیارہ بج تک اور ایک بجے سے چار بج تک میدانِ میں صبح کے ساڑھے کر راہی میدانِ میدانِ میں اسلام آخر رات سے اٹھ کر راہی میدانِ

مباحثہ ہوئے، جوشاہ جہاں پورسے چھسات کوس کے فاصلہ پرتھا اور سب صاحب سوار ، مولوی محمد قاسم صاحبؓ بیادہ پاطلوع آفتاب سے کچھ بعد جا پہونچے۔ حضرت نا نوتو می مبیرانِ مباحثہ میں اور رجوع الی اللہ:

مولوی محمد قاسم صاحب نندی پراستنجاسے فراغت حاصل کیااور نوافل ادا کیے اور نہایت خشوع وخضوع سے دعاما نگی۔غالبًاوہ اعلاء کلمۃ اللّہ کے لیے ہوگی ؟ کیوں کہ مولوی صاحب دلی سے برابر ہرشخص سے بہی فرماتے آتے تھے کہ: اُس بے نیاز سے دعا کرو، کہ کلمہ حق غالب آئے۔

الغرض میدانِ مباحثہ کودیکھا، تو چند خیے استادہ ہیں؛ مگر پادری صاحبوں کا پہتہ نہیں۔ چیران ہو ہے کہ وقت مباحثہ تو قریب آیا اور بحث کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیا، خیر اہل اسلام تو اس خیمہ کے متصل جو خاص مسلمانوں کے لیے نصب ہوا تھا، درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، اتنے میں موتی میاں صاحب آزری مجسٹر بیٹ تشریف لائے اور صاحب سلامت کر کے انتظام میلہ میں مصروف ہو ہے۔ جب ۹ رجب ۹ رجب ہوں گے، تب ایک دو پادری چلتے پھرتے نظر آئے تھے۔غرض ساڑھے سات بیج ہوں گے، تب ایک دو پادری چلتے پھرتے نظر آئے تھے۔غرض ساڑھے سات بیج کی جگہ دس بیج اس خیمہ میں لوگ جمع ہو ہے، جو مناظرہ کے لیے استادہ ہوا تھا۔ بیج کی جگہ دس بیج اس خیمہ میں لوگ جمع ہو ہے، جو مناظرہ کے لیے استادہ ہوا تھا۔ بیم کی ایک مناظرہ کی تیجو بیز اور بیا در بیوں کی ہے دھرمی :

اول توبیہ مشورہ ہوا کہ تینوں فریق میں سے چندا شخاص منتخب ہوکر علیحدہ ہوبیٹے میں سے اور پہلے نثرا لکط مباحثہ تجویز کرلیں، بعداس کے گفتگونٹر وع ہو۔ اہل اسلام میں سے مولوی محمد قاسم صاحب اور مولوی عبدالمجید صاحب ، پادریوں میں سے پادری نولس صاحب اور ہنود میں سے پنڈ ت دیا نند سرسوتی اور منتی اندرمن صاحب مہتم جلسہ بھی نثر یک ہو ہے۔ صاحب میں صاحب نے کہا کہ: ہر ایک شخص کے درس وسوال وجواب کے یادری نولس صاحب نے کہا کہ: ہر ایک شخص کے درس وسوال وجواب کے

واسطے ۵رمنٹ کی مدت مقرر ہو،اس پرعلمائے اہل اسلام نے کہا کہ: ۵رمنٹ تھوڑ ہے ہیں، اس میں کیا خاک فضائل مذہب واعتراض وجواب بیان ہوسکتے ہیں، ہماری رائے میں دوصور توں میں سے ایک اختیار کرنی جا ہیے:

(۱) یا تو به که مباحثهٔ تین دن تک اس طور سے رہے که ایک روز ایک مذہب والا اپنے دین کے فضائل گھنٹہ دو گھنٹہ بیان کرے اور پھر اس پر دوسرے مذہب والے اعتراض کریں ، جواب سنیں۔

(۲) یا بیہ ہونا چاہیے کہ درس کے لیے تو کم سے کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے مقرر ہوں اور سوال و جواب کے لیے دس منٹ سے بیس منٹ تک۔

سوپادری صاحبوں نے ان دونوں میں سے ایک امر کوبھی منظور نہ کیا۔ ہر چندان سے کہا گیا کہ صاحب! پانچ منٹ میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہوسکتا، دنیوی جھگڑ ہے جو فروع سمجھے جاتے ہیں، ان میں ہفتوں پنچا بیت و بحث ہوتی ہے، یہ تحقیق مذہب پانچ منٹ میں کیوں کر ہوسکتی ہے؟ اور ہم لوگ بھی تو اس جلسہ کے ایک رکن ہیں، ہماری رائے کی رعابیت بھی تو ضرور ہے۔ باوجود ہر طرح کی فہمائش کے پادری صاحبوں نے ایک نہیں اور پادری صاحب یہ چال چلے کہ نشی بیار بال اور مکتا پر شاد کوبھی رکن شوری قرار دیا اور بیا ہما کہ: یہ بانی مبانی میلہ ہیں، ان کی رائے بھی لینی ضرور ہے اور وہ بوجرتوا فق پنہانی اور نیز پنڈ ہے صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے گئے۔

#### هرا كثريت معيارِق نهين:

اس طور پر بادری صاحب کو بین عمرہ بہانہ ہاتھ آیا کہ کٹر ت آراء کا اعتبار چاہیے۔
سب بادر یوں کو خیمہ میں بلالیا اور کہا کہ اعتبار کٹر تِ آراء کا چاہیے۔ غرض جس بات کو
بادری نولس صاحب کہتے تھے، حضرات ہنود بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور تسلیم کرتے
تھے۔ ناچار مولوی صاحب بیہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوے کہ آپ لوگوں کی جورائے میں آتا

ہے، وہی کرتے ہیں، ہم سے مشورہ کرنا فضول ہے، تین گھنٹے سے ہم مغز مار رہے ہیں، آپ ایک نہیں سنتے، اب جوآپ کی رائے میں آئے، سو تیجیے، ہم ہر طرح گفتگو کرنے کوموجود ہیں، چاہے یانچ منٹ مقرر تیجیے، خواہ اس سے بھی کم۔
موتی میاں صاحب اور ادر اکون:

مولوی صاحب جب اپنے خیمہ میں تشریف لے آئے ، تو منشی پیارے لال نے چاہا کہ موتی میاں صاحب نے ترش روہ وکر چاہا کہ موتی میاں صاحب نے ترش روہ وکر فرمایا کہ: میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا، اس کے کیامعنی کہ مسلمان جو کہتے ہیں، ان کے کہنے پر تو التفات بھی نہیں کرتے ، اور پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سات کے کہنے پر تو التفات بھی نہیں کرتے ، اور پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر تنایم کر لیتے ہو، یہ بات بالکل سازش اور اتفاق با ہمی پر دلالت کرتی

منشی بیار ہےلال کی حضرت نا نوتوی سے معذرت:

اس کے بعد منشی پیارے لال مولوی محمد قاسم صاً حب کے پاس آئے اور عذر ومعذرت کرنے گئے کہ میں بھی مجبور ہوں ، پا دری صاحب میری بھی نہیں سنتے ؛ البت اسے مجھ کوتو قع ہے کہ آپ میری عرض قبول فر مائیں گے۔

اس پرمولوی صاحبؓ نے فرمایا کہ: خبرصاحب ہم کوتو ناچار قبول کرنا ہی پڑے گا؛ البتہ آپ سے بیشکایت ہے کہ آپ بانی جلسہ ہوکرعیسا ئیوں کی طرف داری کرتے ہیں، آپ کوسب کی رعایت برابر کرنی چاہیے۔

منتی بیارے لال نے بھر عذر کیا اور مولانا کا بہت کچھ شکریہ ادا کیا کہ آپ صاحب تو سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، پادری صاحب بڑے ہٹ دھرم ہیں، کہسی کی نہیں سنتے، اگران کے خلاف کیا جاوے، تو چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی اثنا میں مولانا نے یہ بھی فر مایا کہ: منتی صاحب! خبر بہتو جو ہوا، سو ہوا؛ لیکن آپاتا سیجے اور پادری صاحب سے کہیے کہ آج کا نصف دن تو اس جھگڑے میں ختم ہوگیا، اس کے عوض میں بہرنا چا ہے کہ ایک روز مباحثہ کے لیے اور بڑھایا جاوے اور دو کی جگہ تین دن مقرر ہوں، دوسر ہے بہر کہ وعظ کے لیے تمیں منٹ مقرر ہوں۔
منٹی پیارے لال نے اس کوتو خود تسلیم کرلیا اور پادر یوں کی طرف سے یہ جو اب لائے کہ پادری نولس صاحب کہتے ہیں کہ بید دونوں امر ہم کو منظور نہیں ؟ مگر میرے قیام کے لیے اگر کوئی امر مانع ہوا، تو پادری اسکاٹ صاحب جو آج آنے والے ہیں، تیسر ہے روز بھی تھہریں گے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔
تیسر ہے روز بھی تھہریں گے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔
تقابلِ او بیان کا نفرنس کے اسٹیج بیر:

اس کے بعد اہل اسلام نے کھانا کھایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھرسنا کہ لوگ اب خیمہ میں داخل ہوئے میاحثہ میں جانے والے ہیں، مناظرینِ اہل اسلام اس خیمہ میں داخل ہوئے حضرات ہنود کے آنے میں پچھ دیرتھی ،اور ان کے آنے سے پہلے تمام شامیانہ آدمیوں سے بھر گیا تھا۔ مناظرینِ اہل ہنود کے انتظار میں جووفت گزرا، اس میں مولوی قاسم صاحب نے پادری نولس صاحب سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ: آپ نے ہمارے باربار کہنے سے بھی افزائش وقت کوشلیم نہ کیا، خیر اس کوتو قبول کیجیے کہ بعد اختام وقت جلسہ کہنے سے بھی افزائش وقت کوشلیم نہ کیا، خیر اس کوتو قبول کیجیے کہ بعد اختام وقت جلسہ کے، یعنی چار بجے کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وعظ کہیں گے، آپ بھی اس محفل میں شریک ہوں ،اور بعد ختم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے؛ بلکہ جس صاحب شریک ہوں ،اور بعد ختم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے؛ بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے ، وہ اعتراض کریں ،ہم جواب دیں گے۔

پادری صاحب نے کہا کہ: اگر ہم بھی اسی طرح خارج وقت میں درس دیں گے، تو تم بھی سنو گے؟ مولانا نے فرمایا کہ: ضرور ہم لوگ بھی شریک ہوں گے، بشر طے کہ اعتراض کرنے کے مجاز ہوں۔ پادری صاحب نے کہا: تو اچھا ہم بھی شریک ہوں گے۔ ہوں گے۔

اسی اثنا میں حضراتِ ہنود بھی آگئے اور اس باب میں گفتگو ہوئی کہ پہلے کیا مضمون بیان ہوگا۔ با تفاق رائے یہ بات قرار پائی کہ پہلے خدا کی ذات وصفات کا بیان ہو۔اتنے میں منشی بیارے لال بانی مبانی جلسہ نے ایک کاغذار دولکھا ہوا بیش کیا، کہ یہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں،ان کا جواب دینا چا ہیےاور وہسوال یہ نتے:

#### يانچ سوالات ازطرف باني جلسه:

سوال اول: دنیا کو خمیشر نے سی چیز سے بنایا اور سی وقت اور سی واسط؟
سوال دوم: پنمیشر کی ذات محیط کل ہے، یانہیں؟
سوال سوم: پنمیشر عادل ہے اور رحیم ہے، دونوں کس طرح ہے؟
سوال جہارم: ویداور بائبل اور قرآن کے کلام الہی ہونے میں کیادلیل ہے؟
سوال جہارم: نجات کیا چیز ہے اور کس طرح حاصل ہوسکتی ہے؟
میدانِ میا حنہ میں انبو وشا کفین:

اہل جلسہ نے ان سوالوں کے جواب دینے کو قبول کیا؛ لیکن انبو ہے شائقین اس قدر ہو گیا تھا کہ شامیا نے میں نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ کھڑے ہونے کی ؛ اس لیے یہاں سے جلسہ پھرا کھڑا، اور شامیا نے سے باہر میدان میں فرش ہوا، بچ میں میز بچھائی گئ اور اس کے متصل ایک تخت، جس پر واعظ، خواہ معترض یا مجیب کھڑا ہوکر تقریر کرے، اور گردا گردکر سیاں اور صندلیاں بچھائی گئیں۔

کرسیوں پرعلائے اسلام اور پا دری لوگ اور پنڈت اور فنتظم جلسہ اور تحریر کرنے والے بیٹھے، باقی سب فرش پر، اور فرش کے گردعام لوگوں کے ٹھٹ کھڑے ہوئے۔ جب مجلس جم گئی، تو اس میں گفتگو ہوئی کہ پہلے کون اس سوالوں کے جواب دینے شروع کریے گا؟

#### یا در بون اور بند تون کی پہلو تھی:

بنڈت صاحبوں سے کہا گیا کہ مفلِ شوریٰ میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج ہم درس دیں گے۔سوآپ بیان کریں۔انہوں نے پہلوتہی کی ، پادری نولس صاحب جب ان سے اصرار کر چکے ، تو مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف متوجہ ہو ہے ، مولا نانے فر مایا کہ: ہمیں کچھ عذر نہیں ؟ مگر انصاف مقتضی اسی کا تھا کہ سب کے بعد ہم بیان کرتے ؟ کیوں کہ دین بھی ہماراسب سے بچھلا ہے۔

اس پر پادری صاحب نے پنڈت دیا نندسرسوتی صاحب سے کہا کہ: آپ کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ: اچھا میں کہتا ہوں؛ مگر جب اور سب بیان کرچکیں گے، تو میں پھر بیان کروں گا؛ ورنہ میر ابیان سب سے ماضی پڑجائے گا۔
غرض اس ردوکد میں چارن گئے، تو پا دری صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ: اچھا مولوی صاحب بیڈت کہ: اچھا مولوی صاحب! آپ اپناوعظ کل کی جگہ آج ہی کہدڈ الیے۔کل پہلے بنڈت صاحب ان سوالوں کا جواب دیں گے۔

#### حضرت نانوتوي اورسبقت في البيان:

مولوی صاحب نے فرمایا کہ: بہت اچھا! مجھے تو سوالوں کے جواب دینے میں آج بھی عذر نہیں، آپ خود ہی ایک دوسرے پرحوالہ کرتے ہیں اور نہ کوئی وعظ کی حامی بھرتا ہے، نہ جوابوں کی۔ خیر اب سب صاحب ذرا تو قف کریں، ہم نماز عصر پڑھ لیں، آج وعظ کی بھی ابتدا ہم ہی کرتے ہیں اور کل جواب بھی پہلے ہم ہی دیں گے اور جس صاحب کے جی میں آئے، وہ اعتراض کرے۔ یہ کہہ کرمولا نانماز پڑھ آئے اور مسل صاحب کے جی میں آئے، وہ اعتراض کرے۔ یہ کہہ کرمولا نانماز پڑھ آئے اور کھڑے کہ موکر ایساز وروشور کا وعظ کہا کہ تمام جلسہ جیران رہ گیا اور ہر شخص پرایک سکتے کا مالم تھا۔ اس وعظ کی تقریریہ ہے:

# بالمالي المحالية

وعصط

#### تمهيد بلغ:

اے حاضرین جلسہ! یہ کمترین بغرض خیر خواہی کچھ عرض کیا جاہتا ہے، سب صاحب بگوشِ ہوش سیں! میری یہ گزارش بنظر خیر خواہی د نیانہیں، بلحاظ خیراند لینی دین اوراخرت ہے ۔غرض اصلی میری یہ ہے کہ وہ عقا کدوا حکام، جن کوعقا کد بنی اورا حکام خداوندی سجھتا ہوں، سب حاضرانِ جلسہ کو بالا جمال سناؤں اوراس لحاظ سے مجھکو یہ وہم ہے کہ شاید حاضرانِ جلسہ میری بدا فعالی اور خشہ حالی پرنظر کر کے میری گزارش پر کجھ دل نہ لگا کیں اور دل میں یہ فرما کیں: ''خود رافضیحت، ودیگراں رانصیحت''؛ مگر کہو حال خود جانتے ہوں گے کہ طبیب کابد پر ہیز ہونا مریض کومضر نہیں ۔اسی طرح اگر میں خود اپنے کہنے پرعمل نہ کروں اور دوسروں کو سمجھاؤں، تو دوسروں کا کیا نقصان ہے، میں خود اپنے کہنے پرعمل نہ کروں اور دوسروں کو سمجھاؤں، تو دوسروں کا کیا نقصان ہے، حومیری گزارش کو قبول نہ فرما کیں۔

علی ہزاالقیاس منادی کرنے والے کا بھنگی ہونا حکام دنیا کے احکام قبول کرنے اورتسلیم کرنے کو مانع نہیں ،اس کوکوئی نہیں دیکھنا کہ سنانے والا بھنگی ہے۔غریب ہوں ، یا امیر ، عام لوگ ہوں ، یا نواب ؛ بھنگی کی زبان سے احکام بادشاہی سن کر سر نیاز خم کردیتے ہیں۔ جب حکام دنیا کے احکام کی اطاعت میں بیرحال ہے، تو احکام الحا کمین کردیتے ہیں۔ جب حکام دنیا کے احکام کی اطاعت میں بیرحال ہے، تو احکم الحا کمین

خداوندرب العالمين كے احكام كى اطاعت ميں بھى ميرى خستہ حالى پرنظر نہ تيجيے۔اس سے بھى كيا كم كہ مجھ كوبھى بمنزلهُ ايك بھنگى كے مجھيے ۔غرض مجھ كونه ديكھيے ،اس كوديكھيے كہ ميں كس كے احكام سنا تا ہوں اور كس كى عظمت اور شان سے مطلع كرتا ہوں۔ و جو دِ انسانى اولىن تفكير كا مركز:

وہ بات جوسب میں اوللا کق توجہ واطلاع ہے، اپنے وجود کی کیفیت ہے، کون نہیں جانتا کہ سب میں اول آ دمی کواپنی ہی اطلاع ہوتی ہے اور سوا اپنے جس چیز کو جانتا ہے، اپنے بعد جانتا ہے؛ اس لیے سب میں اول لا کق توجہ تا م اور در بار ہُ علم قابلِ اہتما م بھی اپنے ہی وجود کی کیفیت ہے؛ مگر اپنے وجود کی کیفیت ہے کہ دائم وقائم نہیں ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور تھے، اور اس کے بعد بیز مانہ آیا کہ ہم موجود کہلائے اور طرح کے آثار وجود ہم سے ظہور میں آئے ۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایساز مانہ آنے والا ہے کہ یہ ہمار اوجود ہم سے مثل سابق علی حدہ ہوجائے گا، اور ہمار اذکر جانے دو، ہم سے پہلے اور ہمارے سامنے سی قدر غیر محدود بنی آدم وغیر ہم وجود میں آگر معدوم ہوگئے۔

#### ہرشی دوعدموں کے بیج اور ایک وجودِ مطلق کی طلب گار:

غرض زمانہ وجود بنی آ دم وغیرہم دوعدموں کے پچ میں ایک زمانہ محدود ہے۔
اس انفصال واتصال، وآمد وشد وجود سے بینمایاں ہے کہ ہمارا وجود شل نورِ زمین،
جس کو دھوپ یا جاندنی کہتے ہیں اور مثل حرارتِ آبِ گرم صفت خانہ زا دہیں؛ بلکہ
عطائے غیر ہے؛ لیکن جیسے نورِ زمین اور حرارت اور آبِ گرم کا سلسلہ آفاب اور آتش پر
ختم ہوجاتا ہے؛ اس لیے بہ نسبت آفاب وآتش کوئی شخص بیخیال نہیں کرسکتا کہ عالم
اسباب میں آفتاب وآتش میں کسی اور کا فیض ہے؛ بلکہ ہر شخص یہی خیال کرتا ہے کہ
اسباب میں آفتاب وآتش میں کسی اور کا فیض ہے؛ بلکہ ہر حال میں نور وحرارت

آفتاب وآتش کولازم وملازم رہے ہیں۔ایسا بھی نہیں ہوتا کہ شل نورز مین وحرارت آب، آفتاب وآتش سے بھی نور وحرارت منفصل ہوجائے۔ایسے ہی یہ بھی ضرورہے؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورہے کہ ہمارے تمہارے وجود کا سلسلہ کسی ایسے موجود پرختم ہوجائے، جس کا وجوداس کے ساتھ ہر دم لازم و ملازم رہ ہوادراس کا وجوداس کے ق میں خانہ زاد ہو، عطائے غیر نہ ہو، ہم اسی کو''خدا'' کہتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود عطائے غیر نہ ہو، ہم اسی کو' خدا'' کہتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود عطائے غیر نہ ہو، ہم اسی کو' خدا' کہتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ

#### مسى شى كاوجودمشهودنه هونا قدامت كى دليل نهيس:

جب ہماری نسبت بوجہ ناپائداری وجود خدا کا ہونا ضروری ہی کھہرا، تو اب ان اشیا کی نسبت بھی اس بات کا دریافت کرنا ضروری ہے، جس کا وجود بظاہرِ نظر پائدار نظر آتا ہے۔ جیسے زمین وآسان، دریائے شور، ہوا، چا ندوسورج، ستارے کہ نہ کسی نے ان کا عدم سابق و یکھا اور نہ اب تک عدم لاحق کی ان کونو بت آئی ؛ اس لیے یہ گزارش ہے کہ زمین وآسان وغیر ہا اشیائے مذکورہ کوہم و یکھتے ہیں کہ شل اشیائے ناپائداران میں بھی دودو ہا تیں ہیں:

(۱) ایک تو یہی وجود اور ہستی ، جوتما م اشیا میں مشترک معلوم ہوتا ہے۔
(۲) دوسرے: وہ بات جس سے ایک دوسرے سے متمیز ہے اور جن کے وسلے سے
ایک کودوسرے سے پہچان لیتے ہیں اور د یکھتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہے۔
اس چیز کو ہم حقیقت کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وجود اور حقیقت دونوں با ہم
ایسا رابطہ نہیں رکھتے کہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہ ہو سکے۔ اور مثل اثنین اور
زوجیت \_ یعنی دواور جفت ہونے کی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مربوط اور مثلا زم
نہیں کہ ایک دوسرے کاکسی طرح پیچھا ہی نہ چھوڑے ۔ عدد اثنین سے اس کی زوجیت
نہ خارج میں اس سے جدی ہو، اور نہ ذہن میں علی حدہ ہو علی مہذا القیاس زوجیت سے
نہ خارج میں اس سے جدی ہو، اور نہ ذہن میں علی حدہ ہو علی مہذا القیاس زوجیت سے

عد دا ثنین علی حده نهیں ہوتا۔

چاراور چھاور آٹھ وغیرہ اعداد میں بھی اگر زوجیت پائی جاتی ہے، تواس دو کے عدد کی بدولت پائی جاتی ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ زوجیت کے معنی یہی ہیں کہ دو محلا ہے سے جھے بلا کسر برابرنکل آئیں اور ظاہر ہے کہ بیہ بات یعنی دو ٹکٹروں کا برابرنکل آنا اس پر موقوف ہے کہ عدد مفروض چندا ثنین، یعنی چند دو کا مجموعہ ہو۔ غرض اثنین اور زوجیت میں طرفین سے تلازم ہے، نہ بیاس سے جدا ہو سکے اور نہ وہ اس سے ملی حدہ ہو سکے، نہ ذہن میں ، نہ خارج میں۔

#### وجود کا خانه زا د ہوناغیر معدوم ہونے کی دلیل:

اور ظاہر ہے کہ اس قسم کا ارتباط اشیائے ندکورہ کے وجود اور ان کے حقائق میں ہر گرنہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے: اثنین اور زوجیت کی جدائی کسی کی عقل میں نہیں آسکتی۔ ایسے ہی اشیائے مذکورہ کے وجود اور حقائق کی جدائی کسی کی عقل میں نہ آسکے۔ چنال چہ ظاہر ہے کہ آسمان وز مین کا معدوم ہوجانا عقل میں آسکتا ہے، ہاں خود وجود اور اس ذات کا معدوم ہوجانا، جوصفت وجود کے حق میں ایسی ہو، جیسے زوجیت کے حق میں اثنین؛ البت عقل میں نہیں آسکتا ہو ان ایر خود کون میں ایسی ہو، جیسے زوجیت کے حق میں اثنین؛ البت عقل میں نہیں آسکتا ہو ان اند ھیر ابن جانا کہ وجود کا معدوم ہوجانا ایسا ہے، جسیا خود نور کا نور ہو کر کا لا سیاہ ہوجانا، اند ھیر ابن جانا۔ اور جب وجود قابلِ عدم نہیں ، نو جسیا خود نور کی بھی اصل ہے اور وجود اس کے حق میں خانہ زاد ہے؛ کیوں کر معدوم ہو سکے۔

#### وجود كاخانه زادنه مونا معدوم مونے كى دليل:

الحاصل وجود زمین وآسان ان کے حقائق سے علی حدہ ہیں اور اس لیے یوں نہیں کہہ سکتے کہان کا وجود ان کا خانہ زاد ہو، اور جب خانہ زاد نہیں ، تو پھر بے شک عطائے غیر ہوگی اور قبل عطاان کا معدوم ہونا ثابت ہوگا ، جس سے ان کے وجود کے لیے ایک

ابتدانکل آئے گی اوران کی قدامت باطل ہوجائے گی۔ گووہ ابتدا تمام بنی آدم کے موجود ہونے سے سابق ہو،اوراس لیے اپنے آپ ہم میں سے سی کواس کی اطلاع نہ ہوئی ہو،اوراس طرح ان کا پھر معدوم ہوجانا ممکن ہوگا؛ کیوں کہ جب وجوداشیائے ندکور مثل نورز مین اور حرارت آب ان کا مثل نورز مین اور حرارت آب ان کا پھر جدا ہوجانا بھی ممکن ہوگا؛ مگر جب وجوداشیائے ندکورہ بھی عطائے غیر نکلا، تو بے شک چھر جدا ہوجانا بھی ممکن ہوگا؛ مگر جب وجوداشیائے ندکورہ بھی عطائے غیر نکلا، تو بے شک حسب بیانِ سابق اس غیر کا وجود ہوں کی بیعطا ہے، اس کا خانہ زاد ہوگا اور اس لیے اس کا وجود تھا اور وجوداس سے بھی علی حدہ نہ تھا، نہ آئندہ علی حدہ ہوگا۔ غرض ہمیشہ سے اس کا وجود تھا اور ہمیشہ تک رہے گا۔

### وجودِ خانه زاد میں تعدد ناممکن اور وحدا نبیت نا گزیر:

اب یہ بات دیکھنی باتی رہی کہ اس قسم کا موجود، جس کا وجود اس کا خانہ زاد ہو، ایک ہی ہے، یا متعدد ہیں؟ اور ایک ہے، تو اس سے زیادہ ممکن ہے، یا محال ہے؟ ؛ اس لیے یہ گزارش ہے کہ جیسے سیاہی ،سفیدی ، انسا نہت ،حیات وغیرہ اوصاف کے احاطہ میں قلیل وکثیر اشیا داخل ہیں۔ یعنی بہت سی اشیا سفید ہیں ، بہت سی سیاہ ، بہت سے انسان ہیں ، بہت سے حیوان ۔ ایسے ہی وجود کے احاطہ میں بھی یہی حال ہے؛ لیکن سب اوصاف کے احاطہ سے ، احاطہ وجود وسیع ہے ؛ بلکہ اس سے اوپر کوئی احاطہ ہی نہیں ۔ یعنی جیسے انسان نیت کے احاطہ سے ، احاطہ وجود و سیع ہے ؛ بلکہ اس سے اوپر کوئی احاطہ ہی نہیں ۔ یعنی جیسے اونٹ ، بیل ، بھیٹر ، بکری وغیر ہا سب داخل ہیں ۔ ایسے ہی وجود کے احاطے سے اوپر کوئی اور ایسا احاطہ نہیں ، کہ اس میں موجود ، غیر موجود داخل ہو ؛ کیوں کہ غیر موجود اگر ہو ، تو معدوم ہی ہوگا ۔ اور ظاہر ہے کہ معدوم کسی وصف کے احاطے میں داخل ہی نہیں ؛ کیوں کہ ہروصف کے حاصل ہو نے کے لیے اول وجود کا مونا ضروری ہے ۔ چناں چہ کیوں کہ ہروصف کے حاصل ہو نے کے لیے اول وجود کا مونا ضروری ہے ۔ چناں چہ کیوں کہ ہروصف کے حاصل ہو نے کے لیے اول وجود کا مونا ضروری ہے ۔ چناں چہ کیوں کہ ہروصف کے حاصل ہو بود کا احاطہ سب احاطوں سے وسیع اور سب میں اوپر ہے ، تو ظاہر ہے ؛ مگر جب وجود کا احاطہ سب احاطوں سے وسیع اور سب میں اوپر ہے ، تو ظاہر ہے ؛ مگر جب وجود کا احاطہ سب احاطوں سے وسیع اور سب میں اوپر ہے ، تو

بالضرور وجودایک وصف غیر محدود ہوگا؛ کیوں کہ ہر محدود کے لیے بیضرور ہے کہ وہ کسی السی وسیع چیز کا مکڑا ہوگا، یا ایسی چیز میں سائی ہوئی ہو، جواس سے زیادہ ہو۔ مثلاً: ہر مکان اور محلّہ اور شہر منطع، ولایت وغیرہ محدود چیزیں ہیں؛ لیکن ان کے محدود ہونے کے بہی معنی ہیں کہ بیسب چیزیں زمین کے قطعات ہیں، جوان چیزوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اور زمین و آسمان اگر محدود ہیں، تواس کے بیم عنی ہیں کہ اس فضائے وسیع میں جو آئکھوں سے نظر آتا ہے، سائی ہوئی ہیں۔

الغرض اگر وجود کومحدود کہیے، تو بیضرور ہے کہ وہ کسی وسیع چیز کا طکرا ہو، یا کسی وسیع چیز میں سایا ہوا ہو؛ مگر وہ کون ہے، جونہیں جانتا کہ وجود سے زیادہ کوئی وسیع چیز نہیں۔ تمام اشیاء وجود کے احاطہ میں داخل ہیں، پر وجود کسی کے احاطہ میں داخل نہیں؛ اس لیے خواہ مخواہ اس بات کا اقر ارکرنا ضرور ہے کہ وجود غیر محدود ہے۔

#### تنقيح وحدانيت بالامثال:

جب بیہ بات ذہن شیں ہوچکی ، تو اب بیخیال فرمائے! کہ ندا حاطۂ وجود میں خدا
کا ثانی ہوسکتا ہے اور نہ وجود کے احاطہ سے خارج اس کا ثانی ممکن ہے۔ احاطۂ وجود
میں محال ہونے کی وجہ تو بیہ ہے کہ جب ہماراتہ ہارا وجود باجوداس ضعف کے جواس کے
عطائے غیر ہونے سے نمایاں ہے ، غیر کو اپنے احاطہ میں گھنے نہیں دیتا ، خدا کا وجوداس
قوت پر کہ اس کا خانہ زاد ہونا اس کی دلیل ہے ؛ کیوں کر اپنے ثانی کو اپنے احاطہ میں
قدم رکھنے دے گا۔

القصہ جیسے ہم تم جہال تک تھیلے ہوئے ہوئے ہیں، وہاں تک اور دوسرانہیں آسکتا اور آجائے، تو پھر ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔علی ہذا القیاس ایک میان میں دو تلوارین ہیں آ بیں اور سیر بھر کے برتن میں دوسیر غلنہیں ساسکتا۔ایسے ہی؛ بلکہاس سے بڑھ کر خدا کے احاطہ میں خدا کے ثانی کا آنا اور سانا مجھیے ؛ کیوں کہ آفتاب کے نور

کے مقابلہ میں، جواس کی ذات کے ساتھ چسیاں نظر آتا ہے، یہ دھوپ برائے نام نور ہے، اور نہایت ہی درجہ کوضعیف ہے۔ایسے ہی بمقابلہ خدا کے وجود کے جواس کی ذات کے ساتھ لازم وملازم ہے مخلوقات بیعنی اور اشیاء کا وجود برائے نام وجود ہے اورنہایت ہی درجہ کوضعیف ہے؛ مگراس ضعف پر ہمارے وجود میں بیقوت ہے کہ غیر کو اپنی سرحد میں قدم رکھنے نہیں دیتا، تو خدا کا جود اس قوت پر کا ہے کواور کسی خدا کی مداخلت کا روادار ہوگا۔اور خارج از احاطہ خدا ثانی کے نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ احاطہً وجودغیرمحدوداس کے سوااوراس سے باہر کوئی جگہ ہی نہیں، جوکسی دوسرے کے ہونے کا اختال ہو؛ اس لیے اس بات کا اقرار ہرعاقل کے ذمہ ضرور ہے کہ خالق کا ئنات کو ایک ذات وحدہ لاشریک لہ سمجھے اوراخمال تعدد کودل سے اٹھا دھرے۔

بطلان تثليث اظهر من الشمس:

اسى تقرير سے يہ بھى ثابت ہوگيا كەمئلة تثليث جس يرمداركارايمان نصارى في ز ماننا ہے،سراسر غلط ہے، وہاں تعدد کی گنجائش ہی نہیں، جو تثلیث تک نوبت پہو نیجے اور پھروہ بھی اس طرح کہ باو جو د تعدر حقیقی وحدت حقیقی باقی رہے؛ کیوں کہ وحدت اور کثرت دونوں باہم ضدیک دیگر ہیں۔اور ظاہرہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔جیسے یهٔ بین ہوسکتا کہایک آن میں ایک شئی سیاہ بھی ہو،سفید بھی ہو، گرم بھی ہو،سر دبھی ہو، یا ایک وقت میں ایک جگه دن بھی ہو، رات بھی ہو، دو پہر بھی ہو، آ دھی رات بھی ہو، ایک شخص ایک وقت میں عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، بیار بھی ہو، تندرست بھی ہو،موجود بھی ہو،معدوم بھی ہو۔ایسے ہی ہے بھی نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالی ایک بھی ہو،اور تین بھی ہو، وحدت بھی حقیقی ہو،اور کثر ت بھی حقیقی ہو۔

#### احتياج قدرتِ مطلقه كے منافی:

علی مزاالقیاس جیسےاضداد مٰدکورہ کااختمال محال ہے،ایسے ہی خدائی اوراحتیاج

کا اجناع بھی محال ہے؛ کیوں کہ خدائی کو استغناضر ور ہے۔ آفاب تو فقط اس وجہ سے کہ زمین کی نسبت معطی نور ہے، نور میں زمین کا محتاج نہ ہو۔ خداوند عالم باوجود کیہ تمام عالم کے حق میں معطی وجود ہے، عالم کا یاعالم میں سے کسی کا محتاج ہو؛ کیوں کہ ہر چیز وصف ہو، یا موصوف ہو؛ اپنی ہستی میں خدا کا محتاج ہے۔ پھر کیوں کر ہوسکتا ہے کہ خداوند عالم کسی بات میں کسی کا محتاج ہو،جس چیز میں خدا کو حتاج کہیے گا، اس سے پہلے اس چیز کو خدا کا محتاج کہنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ احتیاج کے بہی معنی ہیں کہ اپنی باس ایک چیز نہ ہو، اور جس کی طرف احتیاج ہو، اس کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ جب ہر بات میں ہر چیز کو خدا کا محتاج مانا، جو پھے جہاں میں احتیاج کے قابل ہوگا، خداوند مالم میں وہ پہلے ہوگا۔ اس خود احتیاج اور سامان احتیاج اس میں نہ ہوں گے۔ محتاج کا خدا ہونا عقل وانصاف کے خلاف:

علی ہذاالقیاس یہ بھی ظاہر ہے کہ خودھاج کا اس پر کسی قتم کا دباؤ نہیں ہوسکتا، جس کا خودھاج ہے۔ ہاں معاملہ بالعکس ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ بھتاج پراس کا دباؤرہ سکتا ہے، جس کا مختاج ہوتا ہے؛ اس لیے بیضر ور ہے کہ نہ خدا تعالیٰ میں کسی قتم کا احتیاج ہو، نہاس پر کسی قتم کا دباؤ ہو، اس کا وجود ہمیشہ سے ہو، اور ہمیشہ کور ہے۔ بینہ ہوکہ اس کے وجود کے لیے ابتدا، انتہا ہو، اس صورت میں کیوں کر کہہ دیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، یا شری رام چندر وغیرہ خدا تھے۔ ان کے وجود کی ابتدا اور انتہا معلوم ، کھانے پینے کا مختاج ہونا اور پاخانہ پیشا ب، مرض اور موت کا دباؤ ، سب پر آشکا را، ایسی ایسی چیزوں کے دباؤ کے بعد بھی خدائی کا اعتقاد عقل اور یافان سے سراسر بعید ہے۔

خداوندعالم تمام صفات كامصدروننج:

اس کے بعد پھر بیگز ارش ہے کہوہ خداوند عالم جیسے اپنی ذات میں یکتا اور وحدہ

لاشریک لہ ہے، ایسے ہی جامع کمالات وصفات بھی ہے۔اور کیوں نہ ہو، عالم میں جس صفت کو دیاھیے ، اپنے موصوف کے حق میں وجود کی تابع ہے۔ یعنی قبل وجود کسی صفت کا ثبوت ممکن نہیں ۔ریاا مکان اور عدم واقع میں بید دونوں باتنیں وصف نہیں ؛ بلکہ سلب وصف ہیں،عدم میں تو ظاہر ہے سلب و جود ہوتا ہے، رہا امکان، اس میں سلب ضرورتِ وجود ہوتا ہے۔اور عام لوگوں کےمحاور ہ کےموافق امکان کا استعمال قبل وجود ہی ہوتا ہے۔ جب یوں بولتے ہیں کہ: یہ چیزممکن ہے،تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ یہ چیز بالفعل موجودنہیں ؛مگر ہاں جیسے ساہیہ، جووا قع میں عدم النور ہے، بوجہ ملطی ایک چیز نظر آتی ہے۔ایسے ہی عدم اور امکان بھی بوجہ غلط فہمی اوصا ف معلوم ہوتے ہیں ؛مگر جب تمام اوصاف اینے ثبوت وحصول میں وجود کے مختاج ہو ہے ،تو بے شک یہی کہنا پڑے گا کہ تمام اوصاف اصل میں وجود کے اوصاف ہیں۔ یعنی وجود کے حق میں عطائے غیرنہیں ؛ بلکہ تمام اوصاف یعنی کمالات وجودی وجود کے حق میں خانہ زاد ہیں ؛ ورنہ جیسے نورز مین اور گرمی آبِ گرم زمین اور یانی سے علی حدہ ہو کر بھی یائی جاتی ہیں۔ایسے ہی اوصاف وجودی بھی وجود سے علیٰ حدہ ہوکریائے جاتے ہیں۔

اس صورت میں بالضرور جومنبع وجود ہوگا، وہی منبع اوصا ف بھی ہوگا۔ پھر جہاں جہاں وجود ہوگا، وہاں وہاں تمام اوصا ف بھی قلیل اور کثیر ضرور ہوں گے۔اگر فرق ہوگا، تو ابیا ہوگا، جہیں آئینہ اور پھر میں فرق ہے۔ یعنی بوجہ فرق حسن قابلیت وعدم حسن قابلیت آئینہ میں بہ نسبت پھر کے زیادہ نور آجا تا ہے؛ اس لیے ضرور ہے کہ تمام کا ئنات میں علم وادراک وقوت وحس وحرکت قلیل وکثیر ضرور ہو، تو یہ ہو، کہ انسان وغیرہ میں علم وادراک زیادہ ہو،اور حیوانات میں اس سے کم ،اور نبا تات میں ان سے کم ،اور جمادات یعنی زمین وآسان ،اینٹ پھر وغیرہ میں ان سے بھی کم ۔یا فرض کیجے معاملہ بالعکس ہو؛ مگر یہ بین وآسان ،اینٹ پھر وغیرہ میں ان سے بھی کم ۔یا فرض کیجے معاملہ بالعکس ہو؛ مگر یہ بین ہوسکتا کہ زمین، پہاڑ، اینٹ، بھرعلم وادراک اور قوت

حرکت سے بالکل خالی ہوں۔ باقی رہا ہم کونہ معلوم ہونا، اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ بیاوصاف نہ ہوں؛ چناں چہ ظاہر ہے۔

بہرحال! خداوندعالم؛ بلکہ تمام عالم میں تمام کمالات کا ہونا ضروری ہے اور تمام کا گنات کا وجود اور کمالات میں خداوند عالم کامختاج ہونا لابدی ہے؛ اس لیے بیہ بھی ضروری ہے کہ خداوند عالم تمام عالم کے حق میں واجب الاطاعت ہو،اور تمام عالم کے ذمہ اس کی اطاعت اور فرما نبر داری واجب ولازم ہو؛ کیوں کہ وجو وفر ما نبر داری بظاہر کل تین ہیں اور حقیقت میں دو ہیں۔

#### اطاعت وفر ماں برداری کے اسباب و وجو ہات:

اور تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ کوئی کسی کی تابع داری یا امید نفع پر کرتا ہے۔
جیسے نوکرا پنے میاں کی تابع داری تنخواہ کی امید پر کرتا ہے، اندیشہ نفصان کے باعث
اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ جیسے رعیت حکام کی اطاعت اور مظلوم ظالم کی تابع داری
کیا کرتے ہیں۔ یا بوجہ محبت کوئی کسی کی تابع داری کیا کرتا ہے۔ جیسے عاشق اپنے
معشوقوں کی تابع داری کیا کرتے ہیں؛ مگر امید واندیشہ کودیکھیے، تو اختیار نفع ونقصان
کی طرف راجع ہیں، جس کے اصل کوٹٹو لیے، تو مالکیت اوصاف و کمالات نکلتے ہیں۔
لیمنی مالک اصلی کو اختیار رد واستر داد اوصاف و کمالات ہوتا ہے اور مستعیر کو اختیار رد وانکار نہیں ہوتا۔ چناں چہ آفاب وزمین کے حال سے نمایاں ہے کہ آفاب وقت طوع خروب اس نور کو
طلوع زمین کونورعطا کرتا ہے، تو زمین اس کور دنہیں کرسمتی، اور وقت غروب اس نور کو
آفاب چھین لیتا ہے، تو زمین سے انکار نہیں ہوسکتا۔ وجہ اس کی بجز اس کے اور کیا ہے
آفتا ب چھین لیتا ہے، تو زمین فقط مستعیر ہے۔

اسباب اطاعت کی دقیق تنقیح:

الحاصل وجوهِ فرما نبرا دارى اور اسبابِ اطاعت بظاهر تنين بين: ''اميد نفع،

اندیشهٔ نقصان، محبت ' ۔ اور حقیقت میں کل دوسب ہیں: ایک مالکیت ، دوسری محبت ۔ اور اس سے زیادہ تنقیح کیجے، تو اصل سبب اطاعت محبت ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کہیں محبت مطاع موجب اطاعت ہوتی ہے اور کہیں محبت مال وجان باعثِ فرما نبر داری ہوجاتی ہے۔ عشاق کی اطاعت اور فرما نبر داری میں خود مطاع کی محبت باعث ہوجاتی ہے۔ عشاق کی اطاعت میں محبت مال وجان علی بذا القیاس رعیت کی اطاعت ہوتی ہے اور نوکر کی اطاعت میں محبت مال وجان علی بذا القیاس رعیت کی اطاعت میں محبت جان ومال موجب فرما نبر داری ہوتی ہے؛ مگر ہر چہ بادابا دوجہ ایک اطاعت میں محبت جان ومال موجب فرما نبر داری ہوتی ہے؛ مگر ہر چہ بادابا دوجہ ایک ہو، یا دو ہوں ، یا تین ، جو کچھ ہو، وہ خدا میں اول ہے، اور وں میں اس کے بعد؛ کیوں کہ مالکیت اور اختیار نکور اور جمال وجود پر موقوف ہے، جہاں وجود اور ہتی کی اصل ہوگی، و ہیں مالکیت اور اختیار نکور اور جمال وجود ہیں ہوں گی۔ مثل وجود مالکیت اور اختیار محبوبیت بھی اور وں میں اس کی عطا ہوگی اور اس کا فیض موگ ۔ جب مخلوقات میں وجو و مذکورہ مر مائیہ اطاعت ہیں، تو خداوند عالم کے تی میں یہ وگا۔ جب مخلوقات میں وجو و مذکورہ مر مائیہ اطاعت ہیں، تو خداوند عالم کے تی میں یہ باتیں کیوں کر سامان اطاعت وفر ما نبر داری نہ ہوں گی۔

القصہ جب اسباب طاعت وفر مانبر داری سب کے سب خداوند عالم میں موجود ہیں اور وہ بھی اس طرح کے اور وں میں اس قسم کی چیز اگر ہے، تو اس کا فیض ہے۔ تو بے شک خدواند عالم تمام عالم کے حق میں واجب الاطاعت ہوگا؛ لیکن اطاعت وفر ما نبر داری اور تابع داری اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی مرضی کے موافق کام کیا جائے؛ ورنہ خلاف مرضی کرنے پر بھی طاعت و بندگی اور فر مانبر داری ہی رہی، تو پھر گناہ وخطا اور طاعت و بندگی میں کیا فرق رہے گا۔

اطاعت کے لیے توافقِ رضااور مخبرانِ رضائے حق کی ضرورت: الحاصل اطاعت کے لیے توافق رضا ضرور ہے؛لیکن رضااورعدم رضا کا حال بیہ ہے، کہ ہم با جود یکہ سراپا ظاہر ہیں، ہماری مرضی، عدم مرضی الین تخفی ہے کہ ہے ہماری اظہار کے ظاہر نہیں ہوسکتی، بے ہمارے بتلائے کسی کواطلاع نہیں ہوسکتی، بے ہماری تصریح، یا اشارہ، کنایہ کے کسی کواس کی خبر نہیں ہوسکتی۔ اس صورت میں اس خداوند عالم کی مرضی، عدم مرضی اس پوشیدگی پر کہ آج تک خدا تعالیٰ کوسی نے دیکھا ہی نہیں، عالم کی مرضی، عدم مرضی اس پوشیدگی پر کہ آج تک خدا تعالیٰ کوسی نے دیکھا ہی نہیں، بے خدا کے بتلائے کیوں کر کسی کواطلاع ہوسکتی ہے؛ لیکن با دشاہانِ دنیا و محبوبانِ دارِفنا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کی مالکیت و محبوبیت اور ذرا سے سامانِ نخوت پر مکان مرضی ہے، اس کی تعمیل کرنی چا ہے اور یہ بات خلاف مرضی ہے، اس سے احتر از لازم مرضی ہے، اس سے احتر از لازم مرضی ہے، اس کے ارشادات اور اشارات کے موافق اوروں کو مطلع کردیا کرتے ہیں اور حسب ضرورت اشتہارومنادی کرادیتے ہیں۔

اس صورت میں خداوند عالم کواس سامان بے نیازی پر کہ وہ کسی کاکسی بات میں مختاج نہیں ، اور سوااس کے سب اس کی سب باتوں میں مختاج ۔ کب سز اوار ہے کہ ہر کسی سے کہتا بھر ہے کہ اس کام کوکرنا جا ہیے اور اس کام کونہ کرنا جا ہیے ۔ وہ بھی اپنے مقربانِ خاص کے ذریعہ سے اورول کواپنی رضا وغیر رضا سے مطلع کر ہے گا۔ ہم انہیں مقربوں کو جو خداوند عالم کے ارشادات کی اطلاع اوروں کوکرتے ہیں ''پیغیبر'' اور مقربوں کو جو خداوند عالم کے ارشادات کی اطلاع اوروں کوکرتے ہیں ''پیغیبر'' اور ''نبی'' اور ''رسول'' کہتے ہیں۔

وجہ تسمیہ خود ظاہر ہے؛ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا مقرب جب ہی ہوسکتا ہے، جب کی اس کی موافق مرضی ہو، جولوگ مخالف مزاج ہوتے ہیں، قرب منزلت ان کومیسز نہیں آسکتا۔ چنال چہ ظاہر ہے؛ مگریہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یوسف ثانی اور حسن میں لا ثانی ہو، پراس کی ایک آ نکھ مثلاً کانی ہو، تو اس ایک کا نقصان تمام چہرہ کو بدنما اور نازیبا کردیتا ہے۔ ایسے اگر ایک بات بھی کسی میں دوسر سے کے مخالف مزاج

#### ہو،توان کی اورخو بیاں ہوئی نہ ہوئی برابر ہوجا ئیں گی۔

#### عصمت انبياء:

غرض ایک عیب بھی کسی میں ہوتا ہے، تو پھر محبوبیت اور موافق طبیعت ورضا متصور نہیں، جو امید تقرب ہو؛ اس لیے یہ بھی ضرور ہے کہ انبیاء اور مرسل سراپا اطاعت ہوں اور ایک بات بھی ان میں خلاف مرضی خداوندی نہ ہو، اسی وجہ ہے ہم انبیاء کو معصوم کہتے ہیں ۔ اور اس کہنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان میں گناہ خداوند عالم کامادہ اور سامان ہی نہیں؛ کیوں کہ ان میں جب کوئی صفت بُری ہی نہیں، تو پھر ان سے بُر ے افعال کا صادر ہونا بھی ممکن نہیں؛ اس لیے کہ افعال اختیاری تا بعی صفات ہوتے ہیں ۔ اگر سخاوت ہوتی ہے، تو دادود ہش کی نوبت آتی ہے اور اگر بخل موتا ہے، تو کو گری کو ٹری کو ٹری کو ٹری جمع کی جاتی ہے۔ شجاعت میں معرکہ آرائی اور برد دلی میں پس ہوتا ہے، تو کو ٹری کو ٹری کو ٹری جمع کی جاتی ہے۔ شجاعت میں معرکہ آرائی اور برد دلی میں پس ہوتا ہے، تو کو ٹری کو ٹری کو ٹری ہے۔

ہاں یہ بات ممکن ہے کہ بوجہ سہو، یا غلط فہمی جوگاہ بگاہ بڑے بڑے عاقلوں کو بھی پیش آ جاتی ہے اور سوائے خداوند علیم وخبیر اور کوئی اس سے منز ہ نہیں۔ کسی مخالف مرضی کام کوموافق مرضی اور موافق مرضی کو مخالف مرضی سمجھ جائیں، اور اس وجہ سے بظاہر خلاف مرضی کام ہوجائے، تو ہوجائے۔ یا بوجہ عظمت و محبت مطاع ہی مخالفت کی نوبت آ جائے؛ مگر اس کو گناہ نہیں کہتے، گناہ کے لیے بیضرور ہے کہ عمداً مخالفت کی جائے، بھول چوک کولغزش کہتے ہیں، گناہ بین کہتے۔

یهی وجہ ہے کہ موقع عذر میں بیرکہا کرتے ہیں کہ: میں بھول گیا تھا، یا میں سمجھانہ تھا۔ اگر بھول چوک بھی گناہ ہی ہوا کرتا،تو بی عذراورالٹاا قر ارخطا ہوا کرتا،عذر نہ ہوا کرتا۔ اخلاق اور عقل وفہم :

جب بیہ بات واضح ہوگئی کہ افعال تابع صفات ہیں، تو اب دو باتیں قابل لحاظ

باقی ہیں: ایک 'اخلاق' یعنی صفات اصلیہ ، دوسرے ''عقل وفہم'۔ اخلاق کی ضرورت تو یہیں سے ظاہر ہے کہ افعال جن کا کرنا نہ کرنا، عبادت اور اطاعت اور فرما نبرداری میں مطلوب ہوتا ہے، ان کا بھلا بُرا ہونا اخلاق کی بھلائی برائی پرموقو ف ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل میں بھلی اور بری اخلاق وصفات ہی ہوتی ہیں۔ اور عقل وفہم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اخلاق کے مرتبہ میں موقع بے موقع بیں۔ اور عقل وفہم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اخلاق کے مرتبہ میں موقع ہے کوئی خرانی اور برسے نہ آجائے۔

دیکھیے سخاوت اچھی چیز ہے؛ لیکن موقع میں صرف ہونا پھر بھی شرط ہے، اگر مساکین وستحقین کو دیا جائے، تو فبہا؛ ورنہ رنڈیوں اور بھروؤں کا دینا، یا شراب خوروں اور بھنگ نوشوں کوعطا کرنا، کون نہیں جانتا کہ اور برائیوں کا سامان ہے۔ وجہ اس کی بجزاس کے اور کیا ہے کہ بے موقع صرف ہوا۔

بالجمله افعال ہر چند تابع صفات ہیں ؛ کیکن موقع بے موقع کا پہچاننا بجزعقل سلیم اور فہم متنقیم ہرگز متصور نہیں ؛ اس لیے ضرور ہے کہ انبیاء میں عقل کامل اور اخلاق حمیدہ ہوں ۔ فاہر ہے کہ جب اخلاق حمیدہ ہوں گے، تو محبت بھی ضرور ہوگی ؛ کیوں کہ خلق حسن کی بنا محبت ہی پر ہے۔ اور جب موقع اور کل کالحاظ ہے، اور عقل کامل موجود ہے ، تو پھر خدا سے بڑھ کر اور کون سا موقع سز اوار محبت ہوگا ؛ مگر خدا کے ساتھ محبت ہوگا ، تو پھر عز ماطاعت وفر ما نبر داری بھی ضرور ہوگا ، جس کا انجام یہی نکلے گا کہ اراد ہُ نا فر مانی کی تنجائش ہی نہیں ۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو معصومیت کہتے ہیں۔ کی گنجائش ہی نہیں ۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو معصومیت کہتے ہیں۔ اخلاق حمیدہ اور عقل کا مل مدار نبوت :

اب بیرگزارش ہے کہ مدار کار نبوت عقل کامل اور اخلاق حمیدہ پر ہے۔ رہے ''معجزات'' وہ خود نبوت پرموقو ف ہیں، نبوت ان پرموقو ف نہیں ۔ یعنی یہ ہیں کہ جس میں معجزات نظر آئیں ، اس کو نبوت عطا کریں ؛ ورنہ خیر ؛ بلکہ جس میں نبوت ہوتی ہے،اس کو معجز ات عنایت کرتے ہیں، تا کہ عوام کو بھی اس کی نبوت کا یقین ہوجائے اور نبی کے حق میں اس کے مجز ہے بمنز لہُ سندو دستاویز ہوجائیں ؛اس لیے اہل عقل کے نز دیک اول عقل کامل اور اخلاق حمیدہ ہی کا مجسس جاہیے؛ مگر عقل اور اخلاق مين ديكها، تو حضرت محمد رسول الله صِلاللهُ الله عَلَيْهِم كوسب مين افضل واعلى يايا عقل وفهم میں اولیت وافضلیت کے لیے تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ صِلاللّٰمِیۡکِیّامُ بذات ِخودُ ' اُتَّى'' اَن بِرْ ھے،جس ملک میں پیدا ہو ہےاور جہاں ہوش سنجالا ؛ بلکہ ساری عمر گزری علوم سے یک لخت خالی، نه علوم دینی کا پیته اور نه علوم دینوی کا نشان، نه کوئی کتاب آسانی، نه کوئی کتاب زمینی، بباعثِ جہل کیا کیا کیا بھے خرابیاں نه تھیں ،اب کوئی صاحب فرمائیں کہ ایساشخص اُمی اُن پڑھاایسے ملک میں اول سے آخر تک عمر گزارے، جہاں علوم کا نام ونشان نہ ہو، پھراس پر ایبا دین اور ایبا ته نمین ،ایسی کتاب لا جواب اورایسی مدایات بینات ایک عالم کوجس پر ملک عرب کے جا ہلوں کوالہیا ت بیعنی علوم ذات وصفات خداوندی میں ، جونما معلوم سے مشکل ہے اور علم عبا دات اور علم اخلاق اور علم سیاسیات اور علم معاملات اور علم معاش ومعا د میں رشک ارسطو وافلاطون بنادیا، جس کے باعث تہذیب عرب رشک شائستگی حکمائے عالم ہوگئی۔

### 

چناں چہان کے کمال علمی پرآج اہل اسلام کے کتب مطولہ، جوخارج از تعداد ہیں، شاہد ہیں۔ایسےعلوم کوئی بتلائے توسہی، کس قوم اور کس فریق میں ہیں، جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا بیرحال ہے، ان کے استاداول اور معلم اول یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہوگا۔اور اخلاق کی بیر کیفیت کہ آپ کہیں کہ بادشاہ نہ

تھے،شاہزادےنہ تھے،امیر نہ تھے،امیر زادے نہ تھے،نہ تجارت کا سامان تھا،نہ کھیتی کا برُ ااسباب نفا، نه میراث میں کوئی چیز ماتھ آئی ، نه بذات خود کوئی دولت کمائی۔ایسے افلاس میں ملک عرب کے گردن کشوں، جفا کشوں، برابر کے بھائیوں کواہیا مسخر کرلیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے، وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھریی بھی نہیں کہ ایک دو روز کا ولولہ تھا، آیا نکل گیا، ساری عمر اسی کیفیت سے گزاردی، یہاں تک کہ گھر حیبورا، باڑ حیبورا، زن وفرزند حیبورٹ ہے، مال و دلت حیبورا، آپ ﷺ کی محبت میں سب برخاک ڈال ، اپنوں سے آماد ہُ جنگ و پیکار ہو ہے ، کسی کو آپ مارا ، کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے؛ بیسخیراخلاق نہ تھی اور کیاتھی؟ بیرزورشمشیر کس تنخواہ سے آپ نے حاصل کیا؟ ایسے اخلاق کوئی بتلائے تو سہی۔حضرت آ دم میں تھے، یا حضرت ابراہیم میں تھے، یاحضرت موسیٰ میں تھے، یاحضرت عیسی (علیہم السلام) میں تھے؟ جبعقل واخلاق کی پیرکیفیت ہو،اس برز مد کی پیرحالت، جوآیا وہی لٹایا، نہ کھایا نہ یہنا، نہ مکان بنایا، تو پھر کون سا عاقل ہے کہہ دے گا کہ حضرت موسی اور حضرت عیسی عليهم السلام وغير هم نونبي هول اورمجد رسول الله صَلالتُولَيْلِمْ نبي نه هول، ان كي نبوت ميس كسى كوتامل ہوكہ نہ ہو، يرمحدرسول الله صِلائياتِيام كى نبوت ميں اہل عقل وانصاف كوتامل كى تنجائش نہيں؛ بلكه بعدلحا ظ كمالات علمي، جوآپ صِلات على أن ذات ميں ہرخاص وعام کوالیی طرح نظراتنے ہیں، جیسے آفتاب میں نور۔ یہ بات واجب انتسلیم ہے کہ آپ ﷺ تمام انبیاء کے قافلہ سالا راورسب رسولوں کے سر دار ، اورسب میں افضل اور سب کے خاتم ہیں۔

# آ پ مِللهِ اللهِ اللهِ مَالية عَلَيْهِ صَفَات جمالية وكمالية كے جمع:

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ عالم میں جو کچھ ہے، انبیاء کے کمالات ہوں، یا اولیاء کے؛ سب عطائے خدا ہیں۔ چناں چے مضامین مسطورہ بالاسے بیر بات عیاں ہے؛ گرعالم خصوصاً بنی آ دم میں کمالات ختافہ موجود ہیں۔ کسی میں حسن و جمال ہے، تو کسی میں فضل و کمال ہے، کسی میں زور وقد رہ ہے، تو کسی میں فضل و کمال ہے، کسی میں زور وقد رہ ہے، تو کسی میں فضل و کمال ہے، کسی استاد اس لیے خدا کے اور بندوں کی اس وقت ایسی مثال ہوگی، چیسے فرض بیجے کسی استاد جامع کمالات کے پاس مختلف فنون کے طالب آئیں اور ہر شخص جدے علم سے فیضیا بہو کرا پنے اپنے کمالات دکھلائیں؛ مگر ظاہر ہے کہ اس کے شاگر دوں کے آثار سے بید بات خود نمایاں ہوجائے گی کہ بیشخص کون سے فن میں استاد مذکور کا شاگر د ہے۔ اگر فیض منقول اس شاگر دوسے جاری ہے، تو معلوم ہوجائے گا کہ فن منقول میں بیشخص شاگر داستاد مذکور کا ہے۔ اور اگر فیض معقول جاری ہے، تو معلوم ہوگا کہ فن معقول میں استاد مذکور سے مستفید ہوا ہے۔ بیاروں کا علاج کرتا ہے، تو استفادہ طب معقول میں استاد مذکور سے مستفید ہوا ہے۔ بیاروں کا علاج کرتا ہے، تو استفادہ طب کا پتا گلے گا، اور شاعروں میں غزل خوانی کرتا ہے، تو شخصیل کمال شاعری کا سراغ نکلے گا۔ الحاصل شاگر دوں کے احوال خود بتلا دیں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے اس میں ظہور کیا ہے۔

# ہرنبی کسی صفت جامعہ سے متصف ہوتا ہے:

الحاصل جب بنی آ دم خصوصاً انبیاء میں مختلف قسم کے حالات موجود ہیں، اور پھر سب کے سب خدا ہی کے عطا اور فیض ہوں، تو بدلالت آ ٹار وکار وبار انبیاء یہ بات معلوم ہوجائے گی کہ یہ بنی خدا تعالیٰ کی کون سی صفت سے مستفید ہے اور وہ نبی کون سی معلوم ہوجائے گی کہ یہ بنی خدا تعالیٰ کی کون سی صفت سے مستفید ہوگی گیل و کثیر خدا کی صفت سے مستفید ہوگی ؛ مگر بدلالت مجزات انبیاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ التکلیٰ اور صفت سے مستفید ہیں اور حضرت عیسیٰ التکلیٰ اور صفت سے مستفید ہیں اور حضرت عیسیٰ التکلیٰ اور صفت سے مستفید ہیں اور حضرت عیسیٰ التکلیٰ اللہ الماض مضمونِ جاں بخشی کا پینہ لگتا ہے اور حضرت موسیٰ التکلیٰ کی موتا ہو جو بہ امراض مضمونِ جاں بخشی کا پینہ لگتا ہے اور حضرت موسیٰ التکلیٰ کی بدلالت الجو بہ امراض مضمونِ جاں بخشی کا پینہ لگتا ہے اور حضرت موسیٰ التکلیٰ کی بدلالت الموجوب

کاری عصائے موسوی کہ بھی عصانھا، بھی اڑ دہاتھا، بیمعلوم ہوتا ہے کہ صفت تبدیل وتقلیب کا سراغ نکلتا ہے؛ مگر حضرت محمد رسول اللہ صلاقی ایکٹی میں بدلالت اعجازِ قرآنی وکمالات علمی بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ صلاقی آئے مقت علم سے مستفید ہیں اور درگاہ علمی میں باریاب ہیں؛ مگرسب جانتے ہیں کہ علم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگزاری میں اس مے تاج ہیں، پرعلم اپنے کام میں کسی صفت کامختاج نہیں۔

کون نہیں جانتا کہ ارادہ قدرت وغیرہ صفات بے علم وادراک کسی کام کے نہیں۔روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں،اور پھر کھاتے ہیں، تو اول بیسمجھ لیتے ہیں کہ روٹی ہے، پھر نہیں۔اور پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں، یا پینے ہیں، تو بیسمجھ لیتے ہیں کہ یہ پانی ہے، شراب نہیں، یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؛ مگر روٹی کوروٹی سمجھنا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ قدرت پرموقوف نہیں۔اگر روٹی سامنے آجائے، یا پانی سامنے سے گزر جائے، تو بے ارداہ واختیاروہ روٹی اور بیر یانی معلوم ہوگا۔

### صفات كماليه مين اول درجه صفت علم كا:

القصة علم کواپنے معلومات کے تعلق میں کسی صفت کی ضرورت نہیں ؟ مگر باقی تمام صفات کواپنے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔ غرض جوصفات غیر سے متعلق ہوتے ہیں ، ان سب میں علم اول ہے ، اور سب پر افسر ہے اور علم سے اول کوئی صفت نہیں ؛ بلکہ علم ہی پر مراتب صفات متعلقہ بالغیر ختم ہوجاتے ہیں ؛ اس لیے وہ نبی جوصفت العلم سے مستفید ہو ، اور بارگا ہے ملمی تک باریا ہو ، تمام انبیاء سے مراتب میں زیادہ اور محتاج میں اول اور سب کا سر دار اور سب کا مخدوم کرم ہوگا اور سب اس کے تابع اور محتاج ہوں گے ، اس پر مراتب کمالات ختم ہوجا کیں گے ؛ اس لیے وہ نبی خاتم الانبیاء بھی ضرور ہی ہوگا۔

#### ا فضليت محمري اورخا تميت محمدي صِلالتُهُ عَلَيْهُمْ:

وجہاس کی بیہ ہے کہانبیاء بوجہا حکام رسانی مثل گورنر وغیر ہنواب خداوندی ہوتے ہیں؛اس لیےان کا حاکم ہونا ضرور ہے۔ چناں چہ ظاہر ہے؛اس لیے جیسے عہد مائے ماتحت میںسب میںاو برعہد ہُ گورنری، یا وزارت ہےاورسوااس کےاورسب عہدے ما تحت ہوتے ہیں۔اوروں کے احکام کو وہ تو ڑسکتا ہے،اس کے احکام کواور کوئی نہیں تو ڑسکتا۔اوروجہاس کی یہی ہوتی ہے کہاس برمراتب عہدہ جات ختم ہوجاتے ہیں۔ ایسے خاتم مراتب نبوت کے اوپر اور کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں، جو ہوتا ہے،اس کے ماتحت ہوتا ہے؛ اس لیے اس کے احکام اوروں کے احکام کے ناسخ ہوں گے، اوروں کے احکام اس کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔اوراس لیے بیضرور ہے کہوہ خاتم زمانی بھی ہو؛ کیوں کہ اوپر کے حاکم تک نوبت سب حکام ماتحت کے بعد میں آتی ہے اور اس لیے اس کا حکم اخیر حکم ہوتا ہے؛ چناں چہ ظاہر ہے۔ پارلیمنٹ تک مراقعہ کی نوبت سبھی کے بعد میں آتی ہے، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی اور نبی نے دعوی خاتمیت نه کیا، کیا تو حضرت محمد رسول الله صلات الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وحدیث میں پیمضمون بنفریج موجود ہے۔

سوا آپ میلی اور آپ سے پہلے اگر دعوی خاتمیت کرتے ، تو حضرت عیسی التیلی کی خری کے اور آپ سے پہلے اگر دعوی خاتمیت تو در کنار ، انہوں نے بیفر مایا کہ: میر بے بعد جہاں کا سر دار آنے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ میلی کی گیا ہے ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ میلی کی گیا ہے ۔ اس مواکر تا انکار کیا؛ بلکہ خاتم کے آنے کی بشارت دی؛ کیوں کہ سب کا سر دار خاتم الحکام ہوا کر تا جی ۔ چنال چہ ہوا در صورت مخالفت رائے اس کے احکام آخری احکام ہوا کرتے ہیں۔ چنال چہ مرافعہ کرنے والوں کوخود ہی معلوم ہے۔

#### معجزات انبياءاً ثارِ كمالات:

جب افضلیت محری اورخاتمیت محری (ﷺ) دونوں معلوم ہوگئیں، تواب بیہ گزارش ہے کہ: فقط افصلیت محری صِلانیکی کی میں واجب التسلیم نہیں؛ بلکہ مجزات میں بھی افصلیت محری واجب الایمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مجزات خود آثار محرات میں بھی افصلیت محری واجب الایمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مجزات خود آثار کمالات ہوتے ہیں۔ اگر حضرت عیسی التکلیک ہے مرد نے زندہ ہوے، اور حضرت موسی التکلیک ہے میں دائر دمائے جان اثر دمائے جاندار بن گیا، تو کیا ہوا، رسول اللہ موسی التکلیک ہے جان اثر دمائے جاندار بن گیا، تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی التا کے طفیل سے بھی کا سوکھا تھجور کی لکڑی کا سنتون زندہ ہوگیا۔

#### ستونِ حنانه اور عشق نبوی:

### واقعهُ حنانه نا قابلِ انكار:

اس واقعہ کو ہزاروں نے دیکھا، جمعہ کا دن تھا اور پھروہ زمانہ تھا، جس میں نماز سے زیادہ اور کسی چیز کا اہتمام ہی نہ تھا، خاص کر جمعہ کی نماز، جس کے لیے اس قدر اہتمام شریعت میں کیا گیا ہے، کہ اس سے زیادہ اور کسی نماز کا اہتمام ہی نہیں۔الغرض چھوٹے بڑے سب حاضر تھے۔ایک دواس وقت ہوتے، تو احتمال دروغ ، یا وہم غلط فہمی بھی تھا۔ایسے مجمع کثیر میں ایسا واقعہ عجیب پیش آیا، کہ نہ احیائے موتی کو، جواعجاز عیسوی تھا، اس سے کچھ نسبت اور نہ عصائے موسوی کے اڑ دہا بن جانے کو، جومجز و

موسوی تھا،اس سے کچھ مناسبت۔

## معجزات انبياء كانقابلي جائزه:

شرح اس معمہ کی ہے ہے کہ تن بے جان اور جسم مردہ کوبل موت نہ تو بھی روح سے تعلق تھا، نہ حیاتِ معروف سے مطلب۔ علاوہ ہریں جسم انسان وحیوان گومنیع حیات نہ ہو؛ مگر قابل اور جاذب حیات ہونے میں تو سیجھ شک بھی نہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہروح علوی کواس خاک دانِ سفلیٰ میں آنا پڑا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایام حیات کی ملازمت طویلہ کے بعد روح کو بدن کے ساتھ انس و محبت کا ہونا بھی ضرور ہے، جس سے ادھرکی نگرانی اور معاودت کی آسانی ثابت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب با تیں ستون فہ کور میں مفقود ہیں۔

علی ہزاالقیاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر عصاا ژدہ ابن گیااور زندہ ہوکر ادھر ادھر دوڑا، تو اس کی حرکات وسکنات بعد انقلاب شکل و ماہیت ظاہر ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس شکل اور اس ماہیت کو جو بعد انقلاب حاصل ہوئی، حیات سے ایک مناسبت قوی ہے۔ یعنی سانپوں اور اژدہاؤں کے افعال اور حرکات اور ان کے وہ بچے وتاب اور وہ کا ٹنا اور نگل جانا اسی ماہیت اور اسی شکل کے ساتھ مخصوص ہے، اور زندوں سے بھی وہ کا منہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ نباتات یا جمادات سے۔ القصہ شکل نہ کور اور ماہیت مشار الیہ میں روح کا آنا چنداں مستجد اور بعید اور بعید اور جیب وغریب نہیں، جتنا سو کھے ستون میں جو بالیقین بالفعل من جملہ جمادات تھا، روح وحیات کا آجانا کل استجاب ہے۔ علاوہ ہریں عصائے موسوی سے وہی کا م ظہور میں آیا، جواور سانپوں اور اژدہاؤں سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ایسا کا م ظہور میں نہیں آیا، جوذوی سانپوں اور اژدہاؤں سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ایسا کا م ظہور میں نہیں آیا، جوذوی العقول اور نبی آدم سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ایسا کا م ظہور میں نہیں آیا، جوذوی العقول اور نبی آدم سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ایسا کا م ظہور میں نہیں آتا ہے، کوئی ایسا کا م ظہور میں نہیں آتا ہوذوی

اور ستونِ خشک کا در دِفراق محمدی ﷺ، یا موقوفی خطبہ سے، جواس کے قریب پڑھا جایا کرتا تھا، رونا چلاناوہ بات ہے، جوسوائے ذوی العقول؛ بلکہ ان میں سے بھی بجزا فرا د کا ملہ اورکسی سے ظہور میں نہیں آ سکتے۔

محبت جمالی کے لیے دیداور محبت کمالی کے لیے قل وہم ناگزیر:

شرح اس معمد کی بیرہے کہ جیسے محبت جمالی کے لیےاول آئکھ کی ضرورت ہےاور پھر قابلیت طبعیت کی حاجت،جس کے سبب میلان خاطراور توجہ دلی متصور ہو،ایسے ہی محبت کمالی کے لیےاول عقل وفہم کی ضرورت ہےاور پھر قابلیت مذکورہ کی حاجت۔اور ظاہر ہے کہ بید دونوں باتیں تنہا تنہا بھی اور بحثیت مجموعی بھی بجزبنی آ دم اوران میں سے بھی بجز کاملین عقل وطبیعت متصور نہیں ۔ پھراس برطرہ بیہ ہے کہ کا ملان مذکور سے بھی جب ہی متصور ہے کہ کمالات محبوب کے علم کی نوبت علم الیقین اور عین الیقین سے گزر جائے اور مرتبۂ حق الیقین حاصل ہوجائے ؛ کیوں کہ بل مرتبۂ مذکورہ محبت کا حاصل ہونااییا ہی دشوار؛ بلکہ غیرممکن ہے۔جیسے بل ذائقۂ شیرینی وغیرہ نعمائے لذیذہ شیرینی کی رغبت غیرممکن ہے۔ یہ بھی نہ سنا ہوگا کہ چکھنے سے پہلے فقط دیکھنے ہی کے سبب کسی غذائے نفیس ولطیف کی طرف رغبت حاصل ہو جائے ۔خواہ اس وقت چکھنے کا اتفاق ہو، جس وفت وہ غذا سامنے آئے ، یا اس سے پیشتر بیا تفاق ہو چکا ہو، خواہ بدلالت شکل وصورت بیہ بات معلوم ہوجائے کہ اس غذا میں وہ مزہ ہے، جوپیشتر نصیب ہو چکا، یا کسی کے بتلانے سے معلوم ہوجائے کہاس غذامیں وہ مزہ ہے، جو پہلے اڑا چکے ہیں۔ بهر حال قبل ذا نقه چشی رغبت ومحبتِ اغذیه تصور بے جاہے۔ اور کیوں نہ ہو، وجہ محبت کوئی خوبی اور صفت ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملمی چیزیں کسی کو مرغوب نہیں ہوتیں۔اوراگرکسی کو بیرخیال ہو کہ جمالی محبت میں فقط عین الیقین کافی ہے، دیدارِ خوبرویاں ، جومر تبہ کمین الیقین ہے ،محبت کے لیے کافی ہے ،کسی اور مرتبہ کی ضرورت نہیں؛چناں چہظا ہرہے۔

تو اس کا جواب بیر ہے کہ بھی حصول حق الیقین کے لیے اس حاسہ کے سوا جو

سامانِ عین الیقین ہوتا ہے، کسی اور حاسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے غذاؤں میں ہوتا ہے، کہ عین الیقین تو بذریعہ چشم میسر آتا ہے اور حق الیقین بوسیلہ زبان حاصل ہوتا ہے۔اور بھی حصول حق الیقین کے لیے حواس ظاہرہ میں سے سوائے اس حاسہ کے جو آلۂ عین الیقین ہوتا ہےاورکسی حاسہ کی ضرورت نہیں ہوتی ؛ بلکہ دونوں مرتبے اسی ایک حاسہ سے متعلق ہوتے ہیں ، یا کوئی حاسہ باطنی آلۂ حق الیقین ہوجا تا ہے۔سو محبت جمالی میں یہی قصہ ہے کہ جوآلہ عین الیقین ہے، وہی آلہ حق الیقین ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ غذاؤں کی محبت بوجہصورت نہیں ہوتی ، بوجہ ذا نُقه ہوتی ہے،اور جمال کی محبت بوجہ صورت ہی ہوتی ہے،کسی اور وجہ سے نہیں ہوتی ؟ اس لیے جمال میں عین الیقین اورحق الیقین ایک ہی حاسہ سے متعلق ہوتے ہیں ،اور غذا ؤں وغیرہ میں مرتبۂ عین الیقین ہی کھوں سے متعلق ہے، تو مرتبۂ حق الیقین زبان ہے متعلق ہے؛ کیوں کہ بین الیقین اس کو کہتے ہیں کہ خبر ندر ہے،مشاہدہ ہوجائے ،اگر نوبت مشامدہ نہ آئے؛ بلکہ ہنوز خبر ہی خبر ہے، تو بشرط یفین وہ علم خبری علم الیفین سمجھا جائے گا۔اوراگرمشامدہ سے بڑھ کریہ بھی نوبت آجائے کہ اس شکی کواستعال میں لائے اوراس کے منافع سے متنفع ہو، پھر پیلم مرتبہ حق الیقین کو پہونچ جائے گا۔ الحاصل مرتبهٔ حق الیقین کا مرتبهٔ عین الیقین کے ساتھ ساتھ ہونا بعض بعض مواقع میں موجب اشتباہ ہوجا تا ہے،اور بیر گمان ہوتا ہے کہ مرحبۂ عین الیقین ہی میں محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔

# معجزات انبياء كانتقىي جائزه:

جب بیہ بات ذہن نشیں ہو چکی ، تو اب سنیے! کہ جب پیدائش محبت مرتبہ کق الیقین سے متعلق ہوئی ، تو بالضروراس بات کا اقر ارلازم ہوا کہ ستون مذکورکورسول اللہ مِلاَیْظَائِیْمِ کے کمالات کاعلم درجہ حق الیقین کو پہونچ گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے یقین میں اس مرتبہ سے بڑھ کراور کوئی مرتبہ ہیں۔ایسے ہی کمالات روحانی کی نسبت اس مرتبہ کا حاصل ہونا ہر کسی کو میسر نہیں آتا ؛ کیوں کہ ارواح اور کمالات روحانی ایسے مخفی ہیں کہ بجز ارباب بصیرت ومکاشفہ اور کسی کواس کا حصول منصور نہیں ؛ مگر ظاہر ہے کہ ارباب بصیرت واصحاب مکاشفہ ہونا ایسا کمال ہے،جس کے کمال ہونے میں بجز احمق اور کسی کوشک نہیں ہوسکتا۔

الغرض عصائے موسوی اگرا ژدمابن گیا اور اژدمابن کر چلا دوڑا، توبیوہ کام ہے کہ جتنے سانپ ہیں، بھی بیکام کرتے ہیں، بھیسانپوں کے مرتبہ سے بڑھ کرکوئی کام نہیں، اور ستون محری اگر فراق محری حِلاَیْتِیَا میں رویا، تو اس کارونا محبت کمالات محری (حِلاَیْتِیَا مِیْمِ) پر دلالت کرتا ہے، جو بجز مرتبہ حق الیقین متصور نہیں، جو بہ نسبت کمالات روحانی بجز ارباب کمال، یعنی اصحاب بصیرت ومکاشفہ اور کسی کومیسر نہیں آ سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجز کا موسوی کومجز کا احمدی حِلاَیْتِیَا اِیْمَ کے سامنے بچھ نسبت ماقی نہیں رہتی۔

اور سنیے! اگر حضرت موسیٰ العَلَیْ اللہ کے ہاں پھر سے پانی نکلتا تھا، تو محمد رسول اللہ مطلقہ کی انگلی کے ہاں پھر سے پانی نکلتا تھا، تو محمد رسول اللہ مطلقہ کی انگلیتا کے میان کے چشمے جاری ہو بے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ زمین پررکھے ہو بے پیخر سے پانی کے چشمے کا بہنا اتنا عجیب نہیں، جتنا گوشت و پوست سے یانی کا نکلنا عجیب ہے۔

کون نہیں جانتا کہ جتنی ندیاں اور نالے ہیں، سب پہاڑوں اور پتھروں اور زمین ہی سے نکلتے ہیں۔ پرکسی کے گوشت و پوست سے کسی نے ایک قطرہ بھی نکلتا نہیں دیکھا۔

علاوہ بریں ایک پیالی پانی پر دست مبارک رکھ دینے سے انگشتانِ مبارک سے پانی کا نگلنا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دست مبارک منبع البر کات ہے اور بیہ

سب جسم مبارک کے کرامات ہیں۔اور سنگ موسوی سے زمین پرر کھ دینے کے بعد پانی کا نکلنا اگر دلالت کرتا ہے، تو اتنی ہی بات پر دلالت کرتا ہے، کہ خداوند عالم بڑا قادر ہے۔

اور سنے! اگر با عجاز حضرت یوشع النگائی آفاب دریا تک ایک جا تھہرا رہا، یا کسی اور نبی کے لیے بعد غروب آفاب لوٹ آیا، تو اس کا ماحسل بجز اس کے اور کیا ہوا، کہ بجائے حرکت روز مرہ حرکت معکوس ہوا، کہ بجائے حرکت روز مرہ حرکت معکوس وقوع میں آئی ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات اتنی دشوا رہیں، جتنی یہ بات دشوار ہے کہ جا ند کے دو ٹکڑ ہے ہو گئے؛ کیوں کہ بھٹ جانا تو ہرجسم کے حق میں خلاف طبیعت ہی جا اور سکون کسی جسمی خلاف طبیعت نہیں؛ بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت نہیں؛ بلکہ حرکت ہی خلاف طبیعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اجسام کے بھٹ جانے کے لیے اور اسباب کی ضرورت بڑتی ہے کی حاجت ہوتی ہے، ایسے ہی حرکت کے لیے بھی اور اسباب کی ضرورت بڑتی ہے اور سکون کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت بڑتی ہے اور سکون کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت بڑتی ہے اور سکون کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت بڑتی ہے اور سکون کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

### معجزات كاعتبارنا گزير:

ان تمام وقائع اورمضامین کے استماع کے بعد شاید کسی کو بیشبہ ہو، کہ موجودات مرقومہ بالا کامن جملہ مجزات محمدی ﷺ مذکور ہو ہے، کیا ثبوت ہے؟ اور ہم کو کا ہے سے معلوم ہو کہ بیہ مجزات ظہور میں آئے ہیں؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ ہم کو کا ہے سے معلوم ہو کہ اور انبیاءاور او تاروں سے وہ مجرزات اور کر شیخ طہور میں آئے ہیں، جوان کے معتقد بیان کرتے ہیں۔ اگر تورات وانجیل کے بھروسہ ان معجزات اور کرشموں پر ایمان ہے، تو قر آن واحادیث محمدی وانجیل کی مطابق کی اعتماد پر معجزات محمدی پر ایمان لا نا واجب ہے؛ کیوں کہ تورات وانجیل کی سندموجو ذہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ س زمانہ میں یہ کتابیں کھی سندموجو ذہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ س زمانہ میں یہ کتابیں کھی

گئیں اور کون کون اور کس قدران کتابوں کے راوی ہیں۔ اور قرآن وحدیث کی سند اور اسناد کا بیحال ہے کہ یہاں سے لے کررسول اللہ ﷺ کک راویوں کی تعداد معلوم، نسب اور سکونت معلوم، نام اور احوال معلوم۔ پھر تماشہ ہے کہ تو ریت اور انجیل تو معتبر ہوجا ئیں اور قرآن وحدیث کا اعتبار نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیاستم اور کون سی نا انصافی ہوگی، اگر تو ریت وانجیل وغیرہ کتب ندا ہب دیگر لائق اعتبار ہیں، تو قرآن وحدیث کا اعتبار سیب پہلے لازم ہے۔

#### حضرت نانوتوي اور شخفيق اديان:

اب بیگزارش ہے کہ: ہمارا بید دعوی نہیں کہ اور فدا ہب اور دین بالکل ساختہ اور پر بالکل ساختہ اور پر داختہ بنی آ دم ہیں، بطور جعل سازی ایک دین بنا کر خدا کے نام لگا دیا، نہیں! دو فدہ ہوں کو تو ہم یقیناً دینِ آسم کھتے ہیں: ایک'' دین یہود'' اور دوسر ہے'' دین نصاری''۔ہاں اتنی بات ہے کہ بوجہ تر یف بنی آ دم کے رائے کی آ میزش بھی ان دونوں دینوں میں ہوگئی ہے۔

باقی رہادین ہنود،اس کی نسبت اگر چہم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اصل سے بیدین بھی آسانی ہے؛ مگریقیناً بہمی نہیں کہہ سکتے کہ بید ین اصل سے جعلی ہے،خدا کی طرف سے نہیں آیا؛ کیوں کہ اول تو قرآن شریف میں بیار شادہے:

''وَإِنْ مِّنْ أُمَّهِ إِلَّا خَهِ اللَّهِ خَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ال

#### ہندوؤں کے اوتار کا نبی ، یاولی ہونے کا امکان:

بھر کیوں کر کہہ دیجیے کہ اس ولایت ہندوستان میں جوایک طویل عریض ولایت

<sup>(</sup>۱)سورة الفاطر،آيت: ۱۹\_

ہے، کوئی ہادی نہ پہونچا ہو، کیا عجب ہے کہ جس کو ہندوصاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی ، یاولی یعنی نائب نبی ہوں۔
دوسر حقر آن شریف میں یہ بھی ارشاد ہے:
"مِنْهُمُ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْکَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْکَ"().
جس کا حاصل یہ ہے کہ:"بعض انبیاء کا قصدتو ہم نے بچھ سے بیان

كرديا ہے اور بعضول كاقصة ممنے بيان نہيں كيا'۔

ایکشبه:

سوکیا عجب ہے کہ انبیائے ہندوستان بھی انہیں نبیوں میں سے ہوں، جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔ رہی یہ بات کہ اگر ہندوؤں کے اوتار انبیاء، یا اولیاء ہوتے، تو دعوی خدانہ کرتے۔ ادھر افعال ناشا سُنٹہ شل زنا، چوری وغیرہ ان سے سرز دنہ ہوتے؛ حالاں کہ اوتاروں کے معتقد بیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں با تیں بے شک ان سے سرز دہوئیں ہیں۔

#### جواب شبه:

سواس شبہ کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ: جیسے حضرت میسلی التقلیق کی طرف دعوی خدا نصاری نے منسوب کردیا ہے اور دلائل عقلی وفلی اس کے خالف ہیں۔ ایسے کیا عجب ہے کہ نثری کرشن اور نثری رام چندر کی طرف بھی میہ دعویٰ بدروغ منسوب کردیا ہے۔ جیسے حضرت میسلی التقلیق پر بدلالت آیات قرآنی اور نیز بدلالت آیات انجیل اپنے جیسے حضرت میس کیا گیے، جو بندگی بندے ہونے کے مقراور معترف سے اور پھروہی کام مدت العمر میں کیا گیے، جو بندگی کوسز اوار ہیں، دعوی خدائی پرنہیں بھیتے یعنی نمازروزہ ادا کیا گیے، زبان سے عجزونیاز کرتے رہے، جب کہا: آپ کوابن آدم کہا اور بندہ قراردیا۔ پھراس پران کے ذمہ

<sup>(</sup>۱) سورة الغافر، آيت: ۸۷\_

تہمتِ دعویٰ خدائی لگادی گئی۔ایسے ہی کیا عجب ہے کہ شری کرش اور شری رام چندر کی نسبت ہمتِ خدائی لگادی ہو۔

علی مذاالقیاس جیسے حضرت لوط اور حضرت داؤدعلیما السلام کی نسبت باوجود اعتقاد نبوت بہود ونصار کی تہمتِ شراب خوری اور زنا کاری لگاتے ہیں اور ہم ان کو ان عیوب سے بَری سمجھتے ہیں۔ایسے ہی کیا عجب ہے کہ شری کرشن اور شری رام چندر بھی عیوب مذکورہ سے مبرہ ہول، اوروں نے ان کے ذمہ بیتہمت زنا وسرقہ لگادی ہو۔

الحاصل ہمارا میہ دعویٰ نہیں کہ اور ادیان اور مذاہب اصل سے غلط ہیں، دین آسانی نہیں؛ بلکہ ہمارا میہ دعویٰ ہے کہ اس زمانہ میں سوائے اتباع دین محمدی طلاقی آئے اور کسی طرح نجات متصور نہیں، اس زمانہ میں میہ دین سب کے قق میں واجب الانتباع میں۔

باقی رہا بیشبہ کہاس صورت میں اور دین منسوخ تھہریں گے اور بیوہم پیدا ہوگا کہ پہلے احکام میں خدا تعالیٰ سے پچھلطی ہوئی ہوگی،جس کے تدارک اوراصلاح کے لیے بیتھم بدلا گیا؟

### نشخ اورمعنی نشخ کی وضاحت:

اس کا جواب ہے ہے کہ 'نسخ ''ایک لفظ عربی ہے، اس لفظ کے معنی ہم سے بوچھنے چاہییں۔''نسخ '' فقط '' تبدیل احکام'' کوعربی زبان میں کہتے ہیں؛ مگر حکام دنیا چوں کہ اپنے احکام جبھی بدلتے ہیں، جب کہ پہلے حکم میں کچھنفصان معلوم ہوتا ہے؛ اس لیے نسخ کے لفظ کوس کر بیشبہ بیدا ہوتا ہے؛ ورنہ نسخ محض تبدیل احکام کو کہتے ہیں۔ اور صورت تبدیل احکام خداوندی ہے ہوتی ہے کہ جیسے مضح وسلس اپنے اپنے وقت میں مناسب ہوتے ہیں اور اس لیے بعد اختام میعاد نشخ بجائے نسخہ مسلس بدلا مناسب ہوتے ہیں اور اس لیے بعد اختام میعاد نشخ بجائے نسخہ مسلس بدلا

سزائے سرکاری سے نجات اور رستگاری جب ہی ممکن ہے، جب کہ ذمانہ حال کے گورز کا اتباع کیا جائے۔اگر کوئی نادان یوں کیے کہ: گورز سابق بھی تو ملکہ کا ہی نائب تھا، تو اس عذر کوکوئی نہیں سنتا۔ایسے ہی بی عذر کہ حضرت عیسی التکلیف اور حضرت موسیٰ التکلیف بھی تو رسول خدا تھے، اس وقت قابل استماع نہیں؛ بلکہ جیسے اس وقت اگر گورز رسابق بھی موجود ہو، تو لارڈلٹن ہی کا اتباع کرے، جو گورز زمانہ حال ہے۔ اگر گورز رسابق بھی موجود ہو، تو لارڈلٹن ہی کا اتباع کرے، جو گورز زمانہ حال ہے۔ ہوتے، تو ان کو جار ناچار رسول عربی الکیفی ہی کا اتباع کرنا پڑتا۔اور اگر کوئی شخص ہوتے، تو ان کو جار ناچار رسول عربی میلی الکیفی ہی کا اتباع کرنا پڑتا۔اور اگر کوئی شخص این خیال کے مطابق بوجہ خلطی کوئی عیب ہمار سے پینمیر خدا میلیفی ہی کے ذمہ لگائے بھی، تو ہم ہزار عیب ان بزرگوں میں نکال سکتے ہیں۔

## حضرت نا نوتوي كي تقرير كاخلاصه:

یمی تقریر ہورہی تھی جو بادری صاحب نے فرمایا کہ: گھنٹہ بورا ہوگیا۔ خیر مولوی صاحب نے فرمایا کہ: گھنٹہ بورا ہوگیا۔ خیر مولوی صاحب نو بیٹے اور عیسائیوں کی طرف سے بادری محی الدین بیٹاوری اٹھے اور مولوی صاحب کی تقریر پر جاراعتراض کے، جن کے دیکھنے کے بعداہل فہم کو یقین ہوجا تاہے کہ

جیسے ہنود کی طرف سے مولوی صاحب کی تقریر کے ردمیں آخر جلسہ تک کوئی صدانہ اٹھی، پادری صاحبوں نے بھی گویا مطالب ضروری کو اس تقریر کے تسلیم ہی کرلیا؛ کیوں کہ مطالب اصلی اور ضروری تو اس تقریر میں کل آٹھ باتیں تھیں:

(۱) خدا کا ثبوت، (۲) اس کی وحداینت، (۳) اس کا واجب الاطاعت ہونا، (۴) نبوت کی ضرورت، (۵) نبوت کی علامات اور صفات، (۲) رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی علامات اور صفات، (۲) رسول اللہ ﷺ کی نبوت، (۷) ان کی خاتمیت، (۸) ان کے ظہور کے بعد ان ہی کے اتباع میں نجات کا منحصر ہو جانا۔

#### یا دری محی الدین کے جا رہے جا اعتراضات:

ان آٹھوں باتوں میں سے تو ایک بات پر بھی پادریوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں پادری محی الدین مذکور نے مضامین ملحقہ اور زائدہ پر البتہ اعتراض کر کے البتہ انجام کارخود نادم ہو ہے اور پادری صاحبوں کونا دم کرایا۔وہ چاراعتراض بیہ ہیں: بہم لا اعتراض :

(۱) ایک تو انبیاء کی معصومیت پر بیراعتراض که حضرت آدم التیکی او جود ممانعت خداوندی کی؟ اور ظاہر ہے کہ اس ممانعت خداوندی کی؟ اور ظاہر ہے کہ اس مخالفت ہی کو گناہ کہتے ہیں۔

علی بندالقیاس حضرت داؤد التکلیگایی نسبت زن اور یا کے ساتھ نعوذ باللہ! زناکا الزام اور حضرت سلیمان التکلیگایی نسبت بت پرستی کی تہمت لگا کریہ کہا کہ: '' زنا' اور '' بت پرستی' دونوں گناہ ہیں۔ ادھریہ دونوں نبی ہیں۔ سو باوجود ایسے ایسے بڑے گناہوں کے صدور کے ان کو معصوم کہنا سراسر غلط ہے۔ اور پھراس پریہ کہا کہ: یہ قصے کلام اللہ میں مذکور ہیں۔

یہ اعتراض تو وہ ہے، جس کی مدافعت خود اثنائے تقریر میں مولوی صاحب

کر چکے تھے؛ مگر بایں ہمہ عوام کے دکھلانے کو یا دری صاحب اپنا کام کرگز رے۔ دوسر ااعتراض:

(۲) دوسرے ضمون آیت: ''وَإِنْ مِّنْ أُمَّا اِللّا خَلا فِیْها نَاذِیْرُ''،
پر،جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ: ''کوئی امت یعنی گروہ اعظم ایسی نہیں، جس میں کوئی ڈرانے
والا خدا کی طرف سے نہ گزرا ہو''، بیاعتراض کیا کہ: تم نے بیدو وی کیا ہے کہ ہر گروہ
میں نبی کے آنے کی ضرورت ہے، رسول الله صِلاَ الله صِلاَ الله عَلَا الله

اوراس کے ساتھ پادری صاحب کو بیاشارہ کرنا بھی منظورتھا کہ جب قبل بعثت محمدی ﷺ کوئی پینمبر ملک عرب میں نہ نکلا، تو پھر جپالیس برس کی عمر تک جورسول اللہ ﷺ کی نبوت کا آغاز اور اول زمانہ تھا، رسول اللہ ﷺ کا اپنے افعال میں مخالف دین خداوندی ہونا لازم آئے گا، جس سے معصومیت انبیاء میں صاف رخنہ پڑجائے گا۔

تيسرااعتراض:

(۳) تیسرایهاعتراض که جمعجزات محمدی طِلانگیایم کا ثبوت آپ کوقر آن سے دینا تھا،قر آن سے آپ نے ثبوت نہیں دیا؟ جوتھااعتراض:

(۴) چوتھا اعتراض رسول الله ﷺ کی افضلیت پریینھا کہ مسلمانوں کے ہاں دروداس طرح برہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبُرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبُرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبُرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدُنَا.

اس درود میں لفظ '' کے مَا صَلَّیْتَ ''جوتشبیه پر دلالت کرتا ہے،خوداس جانب مشیر ہے کہ حضرت ابرا ہیم العَلَیْ اللهٔ رسول الله صَلائِیْ اللهٔ الله عَلاَیْ اللهٔ عَلایْد عَلای اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلای اللهٔ عَلَی اللهٔ عَلای اللهٔ عَلای اللهٔ عَلَی اللهٔ عَلَ

یہ جاراعتراض کر کے انہوں نے اور پادری نولس صاحب بھی نے بیفر مایا کہ: اعتراض تو اور بھی تھے؛مگر بوجہ طول تقریریا دنہیں رہے۔

مگران اعتراضوں کے معائنہ سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر بالفرض والتقدیراگر پادری صاحب اپنے بیان میں سیجے ہی ہوں ۔ یعنی ان کے خیال میں اثنائے تقریر میں کچھ اور بھی اعتراض آئے ہوں؛ مگر بوجہ طول تقریر یاد نہ رہے ہوں، تو بھی چاراعتراض تو ان سب میں گلِ سرسبداوران سب کا انتخاب ہی ہوں گے، جو یادر ہے ۔ پھر جب ان کا یہ حال ہے کہ پادری صاحب بیان ہی نہ کرتے ، تو اچھاتھا، خویادر ہے ۔ پھر جب ان کا یہ حال ہے کہ پادری صاحب بیان ہی نہ کرتے ، تو اچھاتھا، نہ بیان کرتے ، نہ نادم ہونا پڑتا، تو اوراعتراض تو کس شار میں ہیں ۔ مہلے اعتراض کا جو اب : گنا ہ اور لغزش میں فرق:

الغرض پادری صاحب تو بیٹے، مولوی صاحب کھڑ ہے ہو ہے: اول تو فر مایا کہ:
آپ اب تک گناہ کے معنی ہی نہ سمجھے، گناہ فقط مخالفت امر وارشادو نہی ومنع ہی کونہیں
کہتے ہیں؛ بلکہ بی بھی ضرور ہے کہ وہ مخالفت عمداً ہو، بوجہ نسیان وغلطی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے
کہ موقع عذر میں بید کہا کرتے ہیں کہ: میں بھول گیا تھا، یا میں سمجھا نہ تھا۔ اگر باوجود
نسیان وغلط نہی بھی مخالفت کو گناہ کہیے، تو پھر موقع عذر میں بیہ کہنا کہ: میں بھول گیا تھا،
سراس لغوہ واکر ہے۔

بہر حال! یعنی سرکشی کے لیے بی بھی ضرور ہے کہ مخالفت مذکورہ بوجہ نسیان و غلطی نہ ہو، عراً ہو، اور عمداً بھی ہو، تو اس شخص کی محبت اور عظمت، جس کی مخالفت کرتا ہے، باعث مخالفت نہ ہوئی ہو۔ چنال چہ اثنائے تقریر میں ہم نے خوداس مضمون کی طرف

اشارہ کرکے بیہ کہہ دیا تھا کہ بھی بھولے چوکے، یا بتقاضائے محبت بھی انبیاء سے مخالفت ہوجاتی ہے؛ البتہ عمد اُنہیں ہوتی۔

حضرت آدم العَلَيْ الركندم خورى:

الحاصل گناه وه مخالفت ہے، جوعمداً ہو، اور باعث مخالفت اس کی محبت وعظمت نا ہوئی ہو، جس کی مخالفت کرتا ہے۔ اورا گر بوجہ نسیان یا بتقاضائے محبت وعظمت مخالفت سرز د ہوجائے، تو پھر اس کو گناه نہیں کہتے؛ بلکہ ''زلت' کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ''لغزش' ہے؛ مگر اس صورت میں حضرت آ دم علیہ السلام کے گیہوں کھالینے کوموافق اصول اہل اسلام گناه اور جرم قرار دینا غلط ہے؛ کیوں کہ اول تو حضرت آ دم النگلیہ اصول اہل اسلام گناه اور جرم قرار دینا غلط ہے؛ کیوں کہ اول تو حضرت آ دم النگلیہ کے بیم کشن میں حضرت آ دم النگلیہ کی شان میں بیروار دہے:

"فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا"(١).

جس کا حاصل یہ ہے کہ: '' آ دم (التَّلَیْ اللهُ ) بھول گئے، ہم نے ان میں پنج تگی نہ یائی''۔

اورا گرحفرت آدم السَيْنِي سے عمداً ہی بیخالفت ظهور میں آئی ، تواس کا باعث کوئی ہوائے نفسانی نہیں ہوئی ؛ بلکہ بتقاضائے محبت خداوندی ان سے بیحر کت ہرز دہوئی۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ قرآن نثریف میں اس قصہ کواس طرح پر فرمایا ہے : "مَا نَها کُمَا وَبُّ کُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؛ إلَّا أَنْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدُیْنَ ، وَقَاسَمَهُ مَا وَتُحُونَا مِنَ الْخَالِدُیْنَ ، وَقَاسَمَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا مِنَ الْخَالِدُیْنَ ، وَقَاسَمَهُ مَا النَّاصِحِیْنَ ، فَدَلَّهُ مَا بِغُرُودٍ "(۲) .

جس کا حاصل او پر کی عبارت کے ملانے سے بینکاتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم التیکی لا اور حضرت حواسے بیرکہا کہ: اس پھل کے کھانے سےتم کوخدانے فقط اس

لیمنع کیا ہے کہ اسے کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ رہنے والوں میں سے تم بھی نہ ہوجاؤ، کہیں ہمیشہ رہنے والوں میں سے تم بھی نہ ہوجاؤ، پھر بعداس کے شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ: میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سواس طور پر فریب دے کران کو نکال باہر کیا اور اس بلندی سے نیچے گرادیا۔

یہاں تک حاصلِ مطلب قرآنی تھا، اب ہماری سنیے! کہ جب وجہ مخالفت فرشتے ہوجانے اورخلود یعنی ہمیگی کا شوق ہے؛ چناں چہسیاق آیت سے ظاہر ہے، تو پھر حضرت آ دم السکائی کی طرف موافق اہل اسلام گناہ کا الزام عائد نہیں ہوسکتا؛ کیوں کہ فرشتے مقربانِ بارگاہِ الہی ہوتے ہیں۔ اور آرز وئے تقرب خداوندی اسی شخص کو ہوسکتی ہے، جو خدا کو عظیم الثان سمجھتا ہو، اور خدا سے محبت رکھتا ہو۔ سواس مخالفت کو گناہ کہنا، جو بالیقین بتقاضائے محبت خداوندی اور بلحاظ عظمت خداوندی ظہور میں آئے، سراسرنا انصافی ہے۔

الحاصل حضرت آ دم العَلَيْ لا کا گیہوں کھالینامن جملہ گناہ نہیں ؛ بلکہ از قسم زلت ولغزش ہے۔

# انبیائے کرام کیہم السلام پربے بنیا دالزامات:

اس کے بعد بیفر مایا کہ: حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کی نسبت آپ کا بیفر مانا کہ: '' حضرت داؤد التکلیکی نفوذ باللہ! '' زنا'' کیا، یا حضرت سلیمان التکلیکی نفوذ باللہ! بنت پرستی کی،اور با تیں قرآن میں موجود ہیں'' بالکل غلط ہیں،قرآن شریف میں کہیں ان باتوں کا پتانہیں۔اگرتم کوقرآن یاد ہوتا، تو تم کرسٹان نہ ہوتے۔

#### دوسرے اعتراض کا جواب:

پھراس کے بعد فرمایا کہ: آپ جو بیارشاد کرتے ہیں کہ: رسول اللہ طِلاَیْمَایَیْمَا سے

پہلے کون نبی تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ: میں نے بیہ کہا تھا کہ ہر قرن اور ہر زمانے میں نبی کا ہونا ضروری ہے، اگر میں بیہ کہتا، تو البتہ تمہارا بیاعتر اض بجا تھا۔ میں نے فقط اتنا کہا تھا کہ: ہرگروہ میں کوئی ڈرانے والا خدا کی طرف سے جا ہیے۔ اور ظاہر ہے کہاس مضمون پر آپ کا اعتراض وار ذہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد اعتراض ثالث کے جواب میں بیار شاوفر مایا کہ:

#### تیسرےاعتراض کاجواب:

اول تو قرآن شریف میں مذکور ہونا کوئی شرط ثبوت نہیں، روایت صحیح چاہیے، سو بحد اللہ! روایات احادیث اہل اسلام جن میں اکثر معجزات محمدی حیالی فیائی منقول ہیں، ایسی صحیح ہیں کہ توریت وانجیل کی روایات اس کے ہم پلہ نہیں ہوسکتیں۔علاوہ ہریں معجز وانشقا قِ قمراور پیشین گوئی خلافت وغیرہ قرآن میں،اور کا ہے میں ہیں۔ متحجز وفت مانع جوابر الع:

اتے میں پادری نولس نے فرمایا کہ: دس منٹ ہو چکے؛ اس لیے مولوی صاحب
بہ مجبوری بیٹھ گئے۔ پر غالبًا بیار شاد فرمایا کہ: تنگی وقت سے مجبور ہوں؛ ورنہ جواب
اعتراض رابع موجود ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ: ایک ایک اعتراض کرتے جائے
اور جواب لیتے جائیے، بہت سے اعتراض اسمٹھے ہوجاتے ہیں، تو بوجہ تنگی وقت
جواب میں دفت پڑتی ہے؛ کیوں کہ اعتراض میں تو کچھ دیز نہیں گئی؛ البتہ جواب کے
لیے زمانہ واسع جائے۔

#### يا درى محى الدين كى طرحى بات:

پادری محی الدین نے کہا کہ: اب سے ایسا ہی ہوگا۔ خیر سننے والوں کے دل میں ار مان رہ گیا؛ مگر سررشتۂ اختیارا پنے بجز خاموشی کچھ نہ بن پڑا؛ کیوں کہ پادری صاحبوں نے سوال وجواب کے لیے دس منٹ مقرر کردیے تھے اور ہنود بھی انہیں کے ہمصفیر

ہوگئے تھے؛اس لیے مسلمانوں کی خواہش دربارۂ عدم تعین وقت کچھکارگرنہ ہوئی۔
حاصل کلام یہ ہے کہ مولوی صاحب تو بیٹے اور پادری محی الدین پھر کھڑے
ہوے اور بیفر مایا کہ:حضرت داؤد التَّلَیْ الله اورحضرت سلیمان التَّلَیْ الله کے زنااور بت
پرستی کا بیان گوقر آن میں نہیں ، پر بائبل یعن تو رات وزبور میں بیافسانے موجو ہیں اور
قر آن شریف میں بائبل کی تصدیق موجود ہے۔

## قرآن وحديث مين غيرمحرف تورات والجيل كي تائيد:

یہ کہہ کر وہ تو بیٹے، اور مولوی صاحب گھڑے ہوے اور بیفر مایا کہ: قرآن شریف میں بے شک تورات وانجیل کی تصدیق موجود ہے؛ مگراس تورات وانجیل کی تصدیق موجود ہے؛ مگراس تورات وانجیل کی تصدیق علیماالسلام پرنازل ہوئی تھی ،اس تورات وانجیل ، جوحضرت موسی اور حضرت عیسی علیماالسلام پرنازل ہوئی تھی ،اس تورات وانجیل ، دکور کا نہیں، جو آ ب صاحبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا اعتبار نہیں؛ کیوں کہاس میں تحریف یعنی تغیر و تبدل واقع ہو چکی ہے۔

# تورات وانجيل مين تحريفات كاا ثبات:

اس پر پادری محی الدین صاحب بہت جھلا کرا شھے اور فر مایا کہ: اگر آپ تحریف خابت کردیں، تو ابھی فیصلہ ہے۔ مولوی صاحبؓ نے فر مایا کہ: ابھی سہی، یہ کہہ کر جناب امام فن مناظر وُ اہل کتاب یعنی مولوی ابوالمنصو رصاحبؓ کی طرف مخاطب ہوکر یہ فر مایا کہ: ہاں مولوی صاحب! انجیل کے اس درس کی نسبت جو آج صبح آپ نے ہم کو مع اس کے حاشیہ کے دکھلایا تھا، علمائے نصار کی کی رائے سے پادری صاحب کو مطلع فر مادیجے۔ امام صاحبؓ نے کھڑ ہے ہوکر فر مایا کہ بچریفات تو بہت ہیں؛ مگر شے خمونہ فر مادیجے۔ امام صاحبؓ نے کھڑ ہے ہوکر فر مایا کہ بچریفات تو بہت ہیں؛ مگر شے خمونہ از خروار بے درس سات، باب پانچوال بوحنا کا نامہ دیکھیے ، اس میں یہ ضمون ہے کہ:

القدس اوربه تینوں ایک ہیں'۔

اور بیفر مایا کہ: بیہ کتاب مرز اپور میں باہتمام اکابرانِ پادریان بہت اہتمام سے سوسائٹی کی طرف سے عبر انی اور یونانی زبان سے اردو میں ترجمہ ہوکر • ۱۸۵ء رمیں چھپی ، تو درس مذکور کی نسبت حاشیہ پران پادر یوں نے جواس کے طبع کے مہتم تھے، بیہ عبارت چھاپ دی ہے کہ: ''بیوالفاظ سی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے''۔

اس يريادريون في انكاركيا اوركها: اييانهيس موسكتا؛ اس ليےمولوي محمد قاسم صاحبؓ نے امام فنِ مناظر وُ اہل کتاب جناب مولوی ابوالمنصو رصاحبؓ سے بیعرض كياكه: آپ وه كتاب بى منگاليجي؛ اس ليه حسب اشارهٔ امام صاحب ان كا ايك خادم دوڑا اور خیمہ میں سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ امام صاحب نے وہ مقام کھول کر د کھلا دیا۔ دیکھتے ہی یا دریوں کے تو ہوش اڑ گئے۔اوراہل جلسہ پریہ بات آشکارا ہوگئی کے مسلمان بازی جیتے ؛ مگراس پر بھی یا دری محی الدین صاحب نے حیا کو کا م فر مایا اور شرم اتارنے کو بیفر مایا کہ: بینچر بف نہیں ، کمی بیشی ہے۔ ہر چند جواب تو اس کا یہی تھا کہ کی بیشی خودا قسام تحریف میں سے ہے؛ اس لیے کہ حاصل تحریف فقط تغیر وتصرف ہے، کسی طرح ہو؛ مگر حسب بیان مولوی صاحب موصوف مولوی صاحب کو بادری صاحب کی انصاف برستی ہے یہ کھٹکا ہوا کہ پا دری صاحب اس باب میں لا وقعم کرتے کرتے وقت کوخراب کردیں گے؛ اس لیے بیفر مایا کہ: بینچریف نہیں ، کمی بیشی ہے، تب بھی ہمارا مطلب ہاتھ سے نہیں جاتا۔ اثبات تحریر سے اہل اسلام کواس سے زیادہ اور کیامقصود ہے کہ تو رات وانجیل قابل اعتبار نہیں ۔سو درصورت نشلیم کمی بیشی پیر بات بدرجهاو کی ثابت ہوجائے گی۔

یا دری جان ٹامس' خو در افضیحت' کے مصداق:

اس ا ثنامیں پا دری جان ٹامس صاحب کرسٹان اٹھے اور دربارہ کشخ سیجھ فرمانا

جاما؛ مگر کھڑے ہوکرایک دولفظ ہی کہنے یائے تھے، جورہ گئے اور لا جار ہوکران کو پہ کہنا یرا کہ: ہاں مولوی صاحب! آپ کیا فرماتے تھے؟ مولوی قاسم صاحبؓ نے فرمایا: معقول آپ کواصل بات تو معلوم ہی نہیں ،اعتر اض کرنے آپ کس بھرو سے کھڑے ہوے تھے۔اس پراکٹر اہل جلسہ، یہاں تک کہ یا دری لوگ بھی ہنس بڑے؛ مگر جوں تول سنجل سنجلاكريادري صاحب نے بيفر ماياكه: اہل اسلام كےنز ويك اخبار ميں نشخ نہیں ہوتا،احکام میں ہوتا ہےاورآیات قرآنی بعضے تو منسوخ التلاوۃ بھی ہیں اور منسوخ الحکم بھی ہیں ،اوربعضے منسوخ الحکم ہیں اوربعضے منسوخ التلا وۃ ہیں۔ اس قتم کی بات بیان کر کے حسب عادت بس کر کے بیٹھ گئے ؛ مگر کسی کو پیمعلوم نہ ہوا کہ یا دری صاحب نے کس بات پراعتر اض کیا۔موافق مثل مشہور "المعنی فی بطن الشاعر" بإدرى صاحب كيسوااورسى كوان كامطلب نه كطلاءاور مين جانتا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی سمجھے ہوں کہ کوئی مطلب کی بات میں نے نہیں کہی ؛ مگر بہت تھینچ تان سیجیے، تو تقریر سابق سے یا دری صاحب کے کلام کواس سے زیادہ مناسبت نہیں نکلتی کہ آیات منسوخ التلاوۃ کا قرآن سے نکال دینا قرآن کی نسبت بھی کمی کے اقرار کا باعث ہے، شایداس لیے اس کے جواب میں غالبًا مولوی قاسم صاحبؓ نے بیفر مایا کہ: جب ہم کوبالیقین بیمعلوم ہے کہ پہلے اتنا تھااوراب اتناہے، پہلے بیچکم تھااوراب یہ حکم ہے، اور پھر جو کچھ ہوا، خدا کے حکم سے ہوا، ہمارا تصرف نہیں، تو پھر قرآن کو تورات وانجیل پر قیاس کرناسخت ناانصافی ہے۔

## يا درى نولس اوراعتر اف يحريف:

اس کے بعد پا دری نولس صاحب بولے کہ بے شک بے فقرہ زائد ہے اور جو کچھ پا دریان مرز ابور نے لکھا، پچے و درست ہے؛ مگریہ چھاپ دینا اور اس کے الحاق کا اقرار کرلینا الٹا ہماری دیانت کی دلیل اور ہماری راست بازی کی علامت ہے، کہ جو بات

غلط تھی،اس کوغلط کہتے ہیں، تیجے نہیں کہتے۔

اس پر مولوی منصور علی صاحبؓ نے بیہ فرمایا کہ: ہم بیہ کہتے ہیں کہ آپ حجوبے ہیں، آپ سیج سہی، ہمارا مطلب بیہ ہے کہ آپ کا دین جھوٹا ہے، سواس کا حجوبا ہونا آپ کے اقرار سے ثابت ہوگیا۔

ادھراول تو مولوی محمد قاسم صاحبؓ نے فرمایا کہ: اگریہ فقرہ الحاقی ہے، تو اس کو انجیل سے نکال ڈالیے اور عقید ہ تثلیث سے تو بہ سیجیے؛ مگر اس پر باوری جان ٹامس صاحب نے بیکھا کہ: ہم کواس مضمون کی تعلیم اور طریقہ سے ہوئی ہے۔

اور پھر پادری نولس صاحب کی طرف مخاطب ہوکر (مولوی صاحب نے) یہ فرمایا کہ: پادری صاحب! اگرایک بیالے پانی میں ایک قطرہ بینتا ب کا گرجائے ، تووہ قطرہ سارے پانی کو ناپاک بنادیتا ہے، وہ پانی باجود بکہ کے قطرہ سے اضعاف مضاعف اور کہیں زیادہ ہے، اس قطرہ کو یا کنہیں بنادیتا۔

اس پر پادری صاحب کوشور کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آگیا، کھڑے ہوکر بہت تیزی سے بیفرمایا کہ انجیل خدا کا کلام ہے، اس قابل نہیں کہ اس میں ناپا کی ملائی جائے، آپ ایسی بُری تشبیہ نہ دیجیے۔

ہر چند پادری صاحب کا بیشور بے جاتھا؛ کیوں کہ مولوی صاحب نے انجیل کوتو پاک ہی پانی سے تشبیہ دی تھی ، نا پاک سے نہ دی تھی ، قطر ہُ نا پاک قطر ہُ بیشا ب سے اگر تشبیہ دی تھی ، تو الحاقیات کو دی تھی اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں ؛ بلکہ الحاق کو بے ادبی کہے ، تو سراسر بجا ہے ؛ مگر حسب بیان مولوی صاحب اس وقت مولوی صاحب نے تطبیق مثال میں گفتگو کرنی فضول تمجھی اور اس اندیشہ سے کہ مبادا اس میں وقت ختم ہوجائے ، یہ کہا کہ پادری صاحب! آپ کہاں تک ایسی با تیں کریں گے ، وقت ختم ہوجائے ، یہ کہا کہ پادری صاحب! آپ کہاں تک ایسی با تیں کریں گے ، آپ ایک مثال میں گفتگو کریں گے ، میں اور دس مثالیں بیان کردوں گا۔ بیتو آپ آپ ایک مثال میں گفتگو کریں گے ، میں اور دس مثالیں بیان کردوں گا۔ بیتو آپ

اس سے کہیے، جس کواور مثال نہ آتی ہو، آپ بیہ مثال نہ سنیے، دوسری مثال سنیے!

اگر کوئی شخص حسن میں لا ثانی ہو، جمال میں بوسفِ ثانی ہو؛ مگراس کی ایک آنکھ
کانی ہو، تو اس کا بی عیب ساری خوبیوں کو خراب کر دےگا، باقی اعضا کا حسن، اور ان کی
خوبی اس آنکھ کے عیب کو خوبی نہ بنادے گا۔ ایسے ہی اگر کسی دستاویز، کسی وثیقہ میں
ایک جگہ مخدوش ہو، تو باقی دستاویز اور وثیقہ کی درستی اس ایک مقام مخدوش کو درست اور
صحیح نہ بنادے گی۔ اس ایک جگہ کا مخدوش ہونا تمام دستاویز اور تمام و ثیقه کو مخدوش
بنادے گا۔ پھر تماشہ ہے کہ مقد مات دنیوی میں تو ایسی دستاویز سی قابل اعتبار نہ رہیں؛
حالاں کہ اہل عقل کے نزد یک متاع دنیا چنداں قابل اہتمام نہیں اور مقدمہ دینی میں
حالاں کہ اہل عقل کے نزد کے متاع دنیا چنداں قابل اہتمام نہیں اور مقدمہ دینی میں
ایسی دستاویز مخدوش لائق اعتبار ہوجائے۔

### منصفِ شهر کی حکمیت:

اورا تفاق سے حالت وعظ میں منصف شہر لیمی شاہ جہاں پور بھی آگئے تھاور مولوی صاحب کی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی نے یہ کہہ کر منصف صاحب کی طرف اشارہ کرکے پادری ٹولس صاحب سے فرمایا کہ: اس مقدمہ میں ہمارے آپ کے حکم منصف صاحب ہی رہے، اوروں کے مقد مات اور جھگڑ ہے بھی یہی فیصل کرتے ہیں، ہماری ڈگری بھی یہی کریں گے اور پھر منصف صاحب کی طرف مخاطب ہوکر یہ فرمایا کہ: کیوں منصف صاحب! آپ ہی فرما کیں: اگر کوئی دستاویز جعلی آپ کے ہاں آئے اور اس کا جعل کھل جائے، خود مدعی اقر ارجعل کرے، یا اور کسی طریقہ سے اس کا جعلی ہونا ثابت ہوجائے، تو قانون سرکاری اس کے نسبت کیا ہے اور آپ اس مقدمہ میں کیا فیصلہ فرمایا، گیرمنصف صاحب نے بطورا علان پھینہ فرمایا، تبسم کرتے رہے، ہاں بعض صاحبوں سے سنا کہ منصف نے بیفر مایا کہ: دعوی ڈسمس، مستاویز مستر د، مدعی اور گواہوں کو چودہ چودہ برس کی قید۔

شایدیہ بات منصف صاحب نے اپنے پاس کے صاحبوں کوفر مائی ہو، اور اس وفت اوروں نے سنی ہو۔ اور بعض کا بیمقولہ ہے کہ بیر بات موتی میاں صاحب، یا مولوی عبدالحی صاحب نے فرمائی ؛ مگرراقم حروف نے دونوں صاحبوں سے نہیں سنی ، یرجس کسی نے کہی ،انصاف کی بات کہی۔ ہاں ایک بات اپنی سنی ہوئی ہے،وہ بیہ ہے کہ جس شب کو جا ندا پور میں شاہ جہاں پور آئے ،اس کی صبح کوراقم حروف مولوی محملی صاحبؓ کی خدمت حاضر تھا اور واقعۂ چاندابور کے متعلق باتیں ہورہی تھیں، ایک صاحب قوم کے مسلمان مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوہے، انداز ملا قات سے بیمعلوم ہوا کہ مولوی صاحب کے آشناؤں میں سے ہیں،اس ذکر میں ذکرانہوں نے بی بھی کیا کہ منصف صاحب بیفر ماتے تھے کہ مولوی محمد قاسم صاحب بنوت کے متعلق تقریر بیان کررہے تھے، جو میں بھی ان کے وعظ میں پہونچ گیا، مجھ کو وہ تقریر نہایت بہندآئی،اس کےاس بعدانہوں نے یادری کوابیاذ لیل کیا کہ غیرت ہو،تو منھ نه دکھائے اور میں ان کونہیں جانتا تھااوروہ مجھ کونہیں جاتنے تھے،خدا جانے انہوں نے مجھ کو کا ہے سے پہچان لیا، جو بار بارمیری طرف مخاطب ہوکریہ کہتے تھے کہ منصف صاحب! آپ ہمارے حکم رہے، آپ اوروں کے مقدمے فیصل کرتے ہیں، ہمارا مقدمه بھی آپ ہی فیصل کر دیجیے۔

#### فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ:

القصه پادری صاحبول کومولوی منصور علی صاحب ٔ اور مولوی محمد قاسم صاحب ٔ کا باتول کا جواب نه آیا، اِدهروفت بھی آگیا تھا؛ اس لیے جلسه برخاست ہوا؛ مگران دوبار کے بعد جن کا فدکور ہوا، پادری محی الدین نه اٹھے، ایک بارکسی قدر آمادہ بھی ہو ہے، اور پادری ان کی طرف گھور نے گئے، اور ان کا گھور نا بجا تھا، انہیں کی بدولت پادر یول کو یہ ندامت اٹھانی پڑی؛ اس لیے بطور ظرافت مولوی منصور علی صاحب ؓ نے اس وقت ندامت اٹھانی پڑی؛ اس لیے بطور ظرافت مولوی منصور علی صاحب ؓ نے اس وقت

پادر یوں سے بیہ کہا: دیکھنا، پھر ان کومت کھڑا کرنا، نہیں تو پھر اسی طرح فضیحت کرائیں گے۔ رہے ہنود، ان میں سے کوئی صاحب اس جلسہ میں اول سے آخر تک بولا بھی نہیں۔ وفت غروب آفتاب جلسہ برخاست ہوا، اہل اسلام شاداں وفرحاں اپنی فرودگاہ پر آئے۔

#### یا دری محی الدین کے چوشھاعتر اض کاجواب:

بعدمغرب مولوي محمد قاسم صاحب اورمولوي منصورعلي صاحب رحمها الله وغيره خیمہ میں بیٹھے ہوے تھے،کسی نے مولوی محمد قاسم صاحبؓ سے بیکہا کہ: بوجہ ُ تنگی وقت اس اعتراض کا جواب رہ گیا، جو یا دری محی الدین نے بدستاویز درو دشریف رسول اللہ صِلاللهُ كَيْ افضليت بركيا، اگرآب اس كاجواب بيان كرتے، تو كيا بيان كرتے؟ مولوی صاحب نے کہا: یا دری محی الدین کا بیراعتر اض رسول اللہ ﷺ کی افضلیت یر بوجہ تشبیہ حضرت ابراہیم العَلیٰ جو درو دشریف میں واقع ہے، وار نہیں ہوسکتا؛ کیوں کہ مشبہ بہ کا افضل ہونا تشبہا ہے مجازی میں ضرور ہے،تشبیہا ہے حقیقی میں ضرور نہیں؛ بلکہ تشبیہات حقیقی میں بیضرور ہے کہ مشبہ بداور مشبہ، وجہ شبہ میں دونوں برابر ہوں، کوئی کسی ہے کم وزیادہ نہ ہو؛ ورنہ تشبیہ سراسر غلط ہوگی۔اور ظاہر ہے کہ درود شریف میں تشبیہ حقیقی ہے، تشبیہ مجازی نہیں۔ ہاں اس وقت بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول الله صَلالتُهِ اللهِ عَلَيْهِ كَي افضليت بهربهي ثابت نهين هوسكتي ؛ كيول كه الرمشبه به،مشبه سي تشبيه حقیقی میں افصل نہیں، تو موافق بیان مذا دونوں کا مساوی ہونا لازم آئے گا،حضرت دوس سے سے افضل ندر ہے گا۔

اس شبہ کا اول جواب تو بہ ہے کہ تشبیہ فی النسبت میں نسبت کا مساوی ہونا ضرور ہے۔ منسوب الیہ اور منسوب کا برابر ہونا ضرور نہیں۔ مثلاً: یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو دو

کے ساتھ وہی نبیت ہے، جوایک کروڑ کودوکر وڑ کے ساتھ نبیت ہے، تو اس صورت میں نبیت فیما بین تو بھی تشبیہ مساوی ہے، پر اس نسبت کامنسوب الیہ، اس نسبت کامنسوب الیہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں الیہ کے ساتھ اور اس نسبت کامنسوب اس نسبت کے منسوب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ یعنی ایک کوایک کروڑ کے ساتھ اور دوکو دوکروڑ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ جبیسی روح و بیا فرشتہ:

علی ہذاالقیاس یوں کہہ سکتے ہیں: جیسی روح ، ویسے فرشتے ، یعنی اگراچھی روح ہے، تو وقت موت اس کے لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں ، اورا گر بُری روح ہے، تو اس کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں ۔ ایسے ہی یوں بھی کہہ سکتے ہیں: جیسی روح ، ویسا بدن ، یعنی اگر روح انسانی ہے ، تو بدن انسانی ہوتا ہے اور شکل انسانی ہوتی ہے ، تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی شکل انسانی ہوتی ہے ، اور اگر روح خز بری ہوتی ہے ، تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی ہوتی ہے ، تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی ہوتی ہے ، تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی بی تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی بی تو جسم وشکل بھی خیز بری ہی بی بی آدم وغیرہ اور اجسام ، بی آدم وغیرہ اربر ہوجا کیں ۔ باوجود صحت تشبیدان مواقع میں ان اشیا کا برابر نہ ہونا اسی بات پر مبنی ہے کہ تشبید فی النسبت ہے ، نسبت کا برابر ہونا جا ہیے ، اطراف کا مساوی ہونا ضرور نہیں ۔

علی مذاالقیاس یوں کہہ سکتے ہیں: جیسا آفتاب، ویسی دھوپ، جیسا جاند، ویسی جاندنی، جیسانخم، ویسی ہی شاخ و برگ، جیسا درخت، ویسا ہی پھل ۔ سواسی طرح درود شریف میں بھی خیال فرمالیجیے۔

#### نبوت کے دوسلسلے:

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ جیسے درویشی اور طریقت کے سلسلے متعدد ہیں ، ایسے ہی نبوت کے بھی سلسلے متعدد ہیں۔حضرت ابراہیم النگلیٹالڑ اور حضرت اساعیل الْتَكَلِّيُكُا اور حضر رسول الله عِلَا تُعَلِيْنَا لَهُمْ الْتَكَلِّيْنَا الله عِلَا اور حضرت يعقوب الْتَكَلِّيْنَا الله عِلَا اور حضرت يعقوب الْتَكَلِّيْنَا الله عِلَا الله عِلَا الله عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلِي الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

علی مزاالقیاس سلسلهٔ ثانی میں حضرت یعقوب علیه السلام کو بمنزله بخم اور حضرت موسی علیه السلام کو بمنزله که باوجودامکان موسی علیه السلام کو بمنزله که درخت کامل خیال فرمایئ اور پھر فرمایئ که باوجودامکان صحت تشبیه تساوی کیول کرلازم آتی ہے اور حضرت رسول الله مِلِائْتِلَائِما کَمُمَا الله مِلائِما تَعَالَیْما کَمُالُونَا مَا تَعَالَیْما کُمُنَا مُنْ ہے۔ کس طرح ہاتھ سے جاتی ہے۔

# افضليت محرى صِلاللهُ عَلَيْهُمْ كَيْ مزيد نقيح:

دوسرا جواب میہ ہے کہ: اگر کوئی شخص ایک ماشہ کندن سونا لے کر ہزار من سونا خرید نامنظور ہے، تو خرید ناجا ہے، اور ماشہ بھر کندن سونے کود کھلائے، اور میہ کیے کہ ایسا خرید نامنظور ہے، تو بہت شخیے ہوتی ہے؛ مگر اس کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ ماشہ بھر اور ہزار من برابر ہوگئے، جتنے ہزار من والے کوعزت اور ثروت حاصل ہے، اتنی ہی ماشہ بھر والے کو بھی ثروت اور عزت حاصل ہے، اتنی ہی ماشہ بھر والے کو بھی ثروت اور عزت حاصل ہے؛ بلکہ میہ مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کا ہو، اس نوع کا ہو، غرض تشبیہ فی النوع مراد ہوتی ہے اور اس وجہ سے تساوی نوعی ضرور ہے؛ مگر تساوی نوعی کو یہ لازم نہیں کہ مراتب شخصی بھی برابر ہوجا کیں، جو ہزار من والے کا افضل ہونا اور کو یہ لازم نہیں کہ مراتب شخصی بھی برابر ہوجا کیں، جو ہزار من والے کا افضل ہونا اور ماشہ بھر والے کا کمتر ہونا لازم نہ آئے ۔ ایسے ہی درود نثریف میں صلوات ابرا نہیں کو ماد شریعے اور تشبیہ فی النوع مراد کیجے۔ اور ہزار من والا ماشہ بھر والے سے افضل ہوتا

ہے۔ایسے ہی رسول اللہ طِلائیا اَیّام کوحضرت ابرا ہیم العَلیْ اللّٰ سے افضل مجھے۔ منشی بیار بےلال اور شرا نظمنا ظرہ میں ترمیم کی درخواست: اسی اثنا میں منشی پیارے لال صاحب تشریف لے آئے اور مولوی محمر قاسم صاحب سے بی فرمانے لگے کہ: بعد مغرب یادری اسکاٹ صاحب وغیرہم بھی آپہو نیجے اور گفتگوئے متعلق شرا نُطان کریپے فر مانے لگے کہ درس کے لیے ایک گھنٹہ سے کم نہ ہونا جا ہیے،اس باب میں مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے؛ کیوں کہا یک گھنٹہ سے کم میں کوئی کیا بیان کرے گا؛ اس لیے یا در رصاحب وغیرہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ جو درس کے لیے ایک گھنٹہ تجویز کرتے تھے،اب ہم بھی وہی تجویز کرتے ہیں۔ اس برمولوی صاحبؓ نے فرمایا: اب ہم کومنظور نہیں ، ہم نے تین گھنٹے تک مغززنی کی ، اور بہزار منت یا دری صاحب سے عرض کیا کہ کم سے کم ایک گھنٹہ درس کے لیے رکھیے؛ مگریا دری صاحب نے ایک نہنی، اب یا دری اسکاٹ صاحب نے کہا، تو ہم سے کہتے ہیں کہ اچھاا یک ہی گھنٹہ ہی۔ ہم یا دری صاحب کے محکوم نہیں، یا دری صاحب اس میلہ کے حاکم نہیں، کہوہ جو حیا ہیں، سوہو، اس کے بعد منشی صاحب سے مولوی صاحب نے یه کها که: ہم کوایک گھنٹہ سے انکارنہیں، پریا دری صاحب کو ذرا شرما ناتھی جا ہے، مجھ کو ان کا شر مانا بھی منظور ہے، اول ان کوشر ما کر پھر اجازت دی جائے گی۔ پھر مولوی صاحب نے منشی صاحب سے کہا کہ: اب شاید یا دری صاحب بیبھی درخواست کریں کہ یا دری اسکا ہے صاحب بھی مناظرہ کرنے والوں میں داخل کیے جائیں اوروہ آج یانچ یانچ آ دمی گفتگو کے لیے مقرر ہو ہے تھے،اوران کے نام معین ہو گئے تھے،وہ شرط بھی ترمیم کی جائے؟ منشی صاحب نے کہا: ہاں! وہ اس بات کے بھی خواستگار ہیں اور اس کے ساتھ ریجھی کہتے ہیں کہ اگر اہل اسلام جا ہیں ، تو وہ بھی کسی اور کوشامل کرلیں۔ ہر چندیہ بات عین مطابق رائے مولوی صاحب کے تھی ؛ کیوں کہ مولوی مجمعلی صاحبؓ

بھی بعد مغرب ہی تشریف لائے تھے اور بوجہ کمال علمی مولوی صاحب موصوف مولوی محمد قاسم صاحب اور تمام مناظرین الله اسلام کوید آرزوھی کدان کا نام بھی مناظرین میں داخل کیا جائے؛ بلکہ بلحاظ تشریف منشی اندر من ان کا مناظرین میں داخل ہونا ضرور تھا؛ بلکہ خاص اس لیے ان کو تکلیف دی گئی تھی ؛ مگر تاہم بغرض مکافات در شتی یا دری صاحب والزام جحت اس وقت بظاہر مولوی صاحب نے یہی فرمایا کہ بعد تقرر شرا اکو تغیر و تبدل ممکن نہیں ، جوہو چکا ، سوہو چکا۔

اور پھر فر مایا کہنشی صاحب! مجھ کوکسی بات پرخواہ مخواہ آٹر نہیں ؛ مگر ہاں پادری صاحب کی اس مجے رائے پر کہ ہم منتیں کریں اور وہ شلیم نہ کریں ، بالفعل ہماری طرف سے یہی جواب ہے کہاب کچھ ہیں ہوسکتا،آبان کوسنادیں، باقی جو کچھ ہوگا،وقت پر دیکھا جائے گا، پھرمنشی صاحب کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بنشی صاحب! آپ نے دیکھا! یا دری صاحب نے کیسے کیسے حیلے بہانے کیے اور کس کس طرح اہل اسلام کو اظهارمطالب اورا ثبات مدعی سے مجبور کرتے ہیں ، کہیں کہتے ہیں: دوروز سے زیادہ مباحثة نه ہو، بھی فرماتے ہیں: جارمنٹ، حدنہایت بیس منٹ سے زیادہ درس کے لیے وقت نہ دیا جائے ، کوئی یا دری صاحب سے یو چھے کہ پہلے کون اپنے مطالب کوناپ تول کرلا تا ہے، جووفت قلیل،محدودالطرفین میں بیان کرےاور مذہبی مباحث جار یا نج منٹ، یا دس بیس منٹ میں کوئی کیوں کر بورا کرسکتا ہے؛ بلکہ مولوی صاحب نے بعض مواقع میں بہجھی فر مایا تھا کہ جس کے مذہب میں ایک دوفضیات ہو، و ہ دو جار منٹ میں بیان کرسکتا ہے، برجس کے مذہب میں ہزاروں فضائل ہوں، وہ اتنے تھوڑ ہے میں کس طرح بیان کرسکتا ہے۔

منشی بیار بےلال اوراعتر افِحقیقت: منشی بیار بےلال اوراعتر افِحقیقت:

منشی صاحب نے مولوی صاحب کے اس فرمانے پر فرمایا کہ: واقعی اتنا ہم کو بھی

معلوم ہوتا ہے کہ پادری صاحب آپ سے گھبراتے ہیں اور ان میں آپ سے مقابلہ کی طاقت معلوم ہیں ہوتی ۔ پھر مولوی صاحب نے فر مایا کہ: ہم کوآپ سے بد ہڑی شکایت ہے کہ ہم اور پادری صاحب دونوں آپ کے بلائے ہوے، دونوں آپ کے مہمان ہیں، آپ کولازم تھا کہ دونوں کو برابر سمجھتے؛ گر جب آپ ڈ صلتے ہیں، انہیں کی طرف ڈ صلتے ہیں، جب تائید کرتے ہیں، تو انہیں کی کرتے ہیں، انہیں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ خشی صاحب نے فر مایا: ہم تو سمجی کے خادم ہیں، پراتنا فرق ہے کہ پادری صاحبوں ہیں۔ خشی صاحب نے فر مایا: ہم تو سمجی کے خادم ہیں، پراتنا فرق ہے کہ پادری صاحبوں سے ناخوشی کا اندیشہ ہے، ڈرتا ہوں کہیں ناخوش ہوکر چلے نہ جائیں اور آپ کے اخلاق سے اس بات کا اندیشہ ہیں۔ علاوہ ہریں آپ تو سب کی بات مان لیتے ہیں اور پادری صاحب کی نہیں مانے۔

#### بند ت دیا نندسرسوتی اور نا نوتوی کے فضل و کمال کااعتراف:

خیر منتی صاحب تو چلے گئے اور مولوی محمہ قاسم صاحب اسی پس و پیش میں مولوی محمہ علی صاحب کی خدمت میں موتی میاں صاحب کے خیمہ میں تشریف لے گئے، باتوں باتوں میں موتی میاں صاحب مولوی محمہ قاسم صاحب سے فرمانے گئے کہ: باتوں باتوں میں موتی میاں صاحب مولوی محمہ قاسم صاحب سے فرمانے گئے کہ: بنٹہ ت دیا تند سرسوتی اور منتی اندر من آپ کی اور مولوی منصور علی صاحب کی بہت بنٹہ تعریف کرتے تھے اور آپ دونوں صاحبوں کی تقریر اور علم کے بہت مداح تھے۔ بعد اس کے موتی میاں صاحب نے مہمان نوازی کوکام فرمایا، خاطر و تو اضع سے سب کو مکلّف کھانا کھلایا۔

#### موتی میاں صاحب کی ظرافت طبع:

نمازعشاء سے فارغ ہوکر ہرایک کوسونے کی سوجھی؛ مگرعلاوہ سا کنانِ شاہ جہاں پورونواحِ شاہ جہاں پور، دیو بند، میرٹھ، دلی، خورجہ، سنجل، مراد آباد، رامپور، بریلی، تاہر تک کے بعض بعض شائقین تشریف لائے تھے، اور سب مل کرایک مجمع کثیر ہوگیا تھا؛اس لیےوہ خیمہ جوموتی میاں صاحب نے خاص باہر کے مہمانوں کے لیے حسب استدعائے مولوی محمد قاسم صاحبؒ نصب کرا دیا تھا، کافی نظرنہ آیا۔اورا دھرموسم سر ماکی یہ کیفیت کہ شب کوکسی دن کم ،کسی دن زیادہ سردی ہوا کرتی تھی ،اس روز اتفاق سے زیادہ سر دی تھی ، پھراس پر جنگل کی ہوا،اور دریا کے کنار ہے شب کا وقت ، درختوں کی آ ڑ اور خیمہ کے سابیہ کے سوا اور کوئی بیجاؤنہ تھا،سر دی کو گیاسمجھ کر سامانِ سر مائی اکثر صاحب ساتھ نہ لائے تھے۔مولوی محمد قاسم صاحب کو اوروں کا فکر ہوا،موتی میاں صاحب کی خدمت میں جا کر بیرسب ماجرا بیان کیا اور کہا کہمہمان بکثرت ہیں، وہ خیمہ جوآپ نے مہمانوں کے لیے کھڑا کیا تھا، کافی نہ ہوا، اب بجز اس کے جارہ نہیں کہ اجازت دیں، جن صاحبوں کوجائے نہ ملے، وہ آپ کے خیمہ میں آ رام کریں ؛مگر موتی میاں صاحب کے اخلاق کریمانہ اورمہمان نوازی کی کیا تعریف سیجیے کہ سنتے ہی بکمال اخلاق پیفر مایا: مولوی صاحب! پیربات آج آپ کے پوچھنے کی نہیں، آج تو میں آپ سے پوچھوں، تو ہجا ہے کہ میں کہاں سوؤں؟ ؛ مگر اتنی مہلت دیجیے کہ جو صاحب باقی ہیں، وہ کھانا کھالیں۔القصہ کچھ یہاں، کچھو ہاں، جہاں کسی کوجگہ ملی،سر ر کھ کر پڑ گیا۔ صبح ہوتے ہی پھروہی ذکر فکر تھا، جواتنے میں ساڑھے سات نج گئے۔

# كيفيت جلسه روز دوم

يا در يون كى طرف سے شرا تط مناظرہ ميں ترميم پر بحث:

ساڑ ھےسات بچتے ہی گفتگو کرنے والے اور سننے والے سب میدانِ مناظرہ میں اکٹھے ہوے، اہل اسلام بھی بسم اللہ کرکے پہو نیچے۔ جب سب اینے اپنے ٹھکانے پر بیٹھ گئے ، تواس وقت یا دری نولس صاحب وغیرہ نے مولوی محمد قاسم صاحبؓ سے اس بات کی درخواست کی کہوفت وعظ بڑھا دیا جائے اور آج ہماری طرف سے یا دری اسکاٹ صاحب درس دیں گے۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ:کل ہم بہ ہزار منت آب سے اس بات کی خواستگار رہے کہ کم سے کم درس کے لیے ایک گھنٹہ عنایت تیجیے، ہماری التماس اور عجز و نیاز پرتو آپ نے نظر نہ فر مائی، آج اگر کسی کے کہنے سننے سے اپنا لفع نظر آیا، تو آپ ہم سے اسی بات کے خواستگار ہوتے ہیں، جس کا ہم سے ا نکارکر چکے ہیں۔جوہو چکا،سوہو چکا،اب کیا ہوتا ہے، نہوفت مقرر میں تبدیلی ہوسکتی ہے، نہ یادری اسکاٹ صاحب کو درس کی اجازت ہوسکتی ہے۔ بیہ بات وفت تجویز شرا لط کے ساتھ گئی، اب کچھنہیں ہوسکتا؛ ورنہاس کے بیمعنی ہونے کہ ہم باجودیکہ رکنِ مباحثہ ہیں،مباحثہ کے صاب سے کالعدم ہیں،جو کچھ ہو ہے،آپ ہی ہوے۔ اس پریا دری نولس صاحب نے فرمایا: آپ یا دری اسکاٹ صاحب سے ڈرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فرمایا: میں تو خداکی عنایت سے یا دری اسکا اصاحب کے استاد ہوں، تو ان ہے بھی نہ ڈروں؛ بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ! تمام یادری بھی اسلے ہوجائیں،تونہیں ڈرتا، مجھ کوفقط ہے جتلانا تھا کہ بات کومقرر کر کرا کرکون قائم رہتا ہے

اورکون پھر جاتا ہے؟ ہماراتو بیقول ہے کہ گھنٹہ، ڈیڈھ گھنٹہ جس قدر چاہیں آپ درس کے لیے تجویز کریں، ہم ہر طرح سے موجود ہیں۔ پرآپ کی طرف سے پاوری اسکاٹ صاحب داخل مناظریں کیے جاتے ہیں، تو ہم جناب مولوی مجمعی صاحب کوشامل کریں گے؛ مگر ایسایا دیڑتا ہے کہ گفتگو ہو ہواکر تینوں فریق کی رضا سے بیہ بات مقرر ہوئی کہ آ دھا گھنٹہ درس کے لیے رہے اور دس دس منٹ اعتراض وجواب کے لیے دیے جائیں۔

#### اول کون بیان کرے؟:

اسی اثنا میں بیہ جھکڑ ابھی ہوتا رہا کہ اول کون کھڑ ا ہو،مولوی محمد قاسم صاحب نے چند بارفر مایا کہا گرکوئی صاحب اول کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں،تو مجھ کواجازت ہو، میں سب میں اول کھڑا ہوتا ہوں۔ جب بیمرحلہ طے ہو چکا،تو یا دری صاحبوں نے اور پلٹی کھائی ، کیا فرماتے ہیں ان سوالات میں سے جومنشی پیارے لال کی طرف سے پیش ہوے، اول سوال چہارم میں گفتگو ہونی جا ہیے۔مولوی محمد قاسم صاحبؓ نے فرمایا: اگرلحاظ اثبات و تحقیق مذہب ہے، تو جبیبا کل ہم عرض کرتے تھے، اول ذات باری میں گفتگوہو، کہ ہے یانہیں،اور ہےتوایک ہے، یا متعدد؟ پھرصفات باری میں گفتگوہو، کہ صفات مخصوصہ ذات خالق کیا کیا ہیں اور کون کون سے صفات اس میں یائے جاتے ہیں، کون سے نہیں یائے جاتے؟ پھر تجلیات جناب باری میں گفتگو ہو، یعنی جیسے آئینہ وغیرہ میں آفتاب وغیرہ کی جلوہ افروزی ہوتی ہے، خدا کی جلوہ افروزی کس کس چیز میں اور کہاں کہاں ممکن ہے؟ اس کے بعد نبوت میں گفتگو ہو، کہا نبیا علیہم السلام کی ضرورت ہے کہ ہیں؟ اور کون ہے، کون نہیں، اس کے بعد احکام میں مباحثہ ہو، کہ کون ساحکم اصول مذكوره يمنطبق موسكتا ہے اوركون ساحكم قابل تسليم ہے،كون سانهيں؟ اگرچه بروئے انصاف بعد ثبوت نبوت شخص معین وصحت روایت عقل نارسا سے

احکام کی بھلائی برائی کی تفتیش امر لاطائل؛ بلکہ نازیبا ہے؛ کیوں کہ عقل سے بیرکام ہوسکتا،نو انبیاءلیہم السلام کی ضرورت ہی کیاتھی اور نبی کا کہنا وا جب انتسلیم ہوگا،نو پھر جو کچھوہ فرمائیں ، برسروچشم ۔ بہر حال!اگرا ثبات و تحقیق مذہب پرنظر ہے،تو تر تیب عقلی بیہ ہے، جوہم نے کل عرض کی ، اور اگر اثبات مذہب سے پچھ بحث نہیں ، تو منشی بیارےلال صاحب ہی کے فرمانے کا اتباع ہے، تو جوتر تیب ان کی تجویز ہوئی ہے، اس کے موافق کام کیا جائے ، بایں ہمہ ہم اس پر بھی راضی ہیں۔اگر پنڈت صاحب وغیرہ مناظرانِ ہنود راضی ہوجا ئیں۔غرض اہل اسلام کی طرف ہے کسی امر میں بیہ اصرار نہیں ہوا، کہ یوں ہو، یوں نہ ہو؛ مگر ہندوؤں اورعیسا ئیوں کی طرف سے دربار ہ سوالات اورتعیین اوقات البته اصرار رہا، ہندوؤں نے جوسوالات مذکورہ کی نسبت اصرار کیا، اور درس کے وقت کے بڑھانے پر راضی نہ ہو ہے، تو اس کی بیہ وجبھی کہ حسب بیان بعضےمعتبرین سوالات مذکورہ بینڈ ت دیا نند کے تجویز کیے ہوئے تھے، گو بظاہر سائل منشی بیارے لال تھے۔ چنال چہسوالات خود کے دیتے ہیں کہس نے تبحویز کیے اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود سوالات تبحویز کرے گا، اور وہ بھی اس طوریر کے ایک ہفتہ پہلے سے اس کام کے لیے آیا ہوا ہو، اس کوان سوالات کے جواب میں کچھ دفت نہیں ہوتی ، ہاں جو شخص پہلے سے بے خبر ہو،اس قتم کا سامان کتب اس کے ساتھ نہ ہو،اس کی دشواری دیکھنی جا ہیےاور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہان کوا فزائش وقت سے اول اول انکار رہا، یہ مجھا ہوگا کہ ہم تو سمجھے سمجھائے ہونے ہیں، جو کچھ ہوگا، حجٹ یٹ بیان کردیں گے۔ پر جو شخص پہلے سے بے خبر ہو، وہ اگر پچھ بیان کرتا ہے، تو بدفت اور بدیریان کرتا۔ بایں ہمہ عجب نہیں پنڈت صاحب کو پیجھی خیال ہو کہ یا دری لوگ تو فلسفہ اور الہیات سے بے خبر ہوتے ہیں ، رہے اہل اسلام ، ان میں اگر چہ ان علوم کوابیا جانتے ہیں، کہ عالم میں اب اور کوئی ایسانہیں جانتا؛ مگر جوصاحب یا دریوں کے مباحثہ

کے رکھتے ہیں، وہ صاحب اکثر ان علوم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، وہی صاحب تشریف لائے ہوں گے۔ ہاں تشریف لائے ہوں گے۔ ہاں اور تشریف لائے ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابوں میں خواہ نخواہ رہ جا کیے۔ ہو اور تشم کے سوالات بیش کیے گئے، تو پھراہل اسلام سے بازی جیننی البتہ امر محال ہے۔ شادم کہ ازر قبیباں دامن کشال گزشتے:

علاوہ ہریں جلسہ سال گزشتہ میں اہل اسلام کی تڑاق پڑاق کی گفتگو کے افسانے سنے ہوئے سے ہوئے سے اس لیے یہ چال چلنی مناسب سمجھاور پادری نولس صاحب وغیرہ جو سوالوں پراڑ ہے ہوئے ہوئے ، تو اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں: ایک یہ کہ مولوی محمہ قاسم صاحب نے جوروز اول در بارہ تغیر سوالات بطور مشار الیہ بہت کچھ کہا سنا، تو وہ بھی مثل بینڈ ت صاحب شاید یہ سمجھے کہ ان سوالوں کے جواب میں یہ لوگ عاری ہیں، انہیں سوالات میں گفتگو ہو، تو بہتر ہے۔ ہم کو جواب آئے کہ نہ آئے، پرکسی طرح سینہ سے سال گزشتہ کا داغ جائے، پارسال کا اہل اسلام کا غلبہ کسی طرح خاک میں مل جائے، گو سال گزشتہ کا داغ جائے، پارسال کا اہل اسلام کا غلبہ کسی طرح خاک میں مل جائے، گو ہوں گے، تو بعد میں کہے گا، اول بدنام ہوں گے، تو اہل اسلام ہی ہوں گے۔

شادم که از رقیبال دامن کشال گزشت گو مشتِ خاک ماهم برباد رفته باشد در بارهٔ ترمیم شرا کط کشاکشی:

یہ نہ سمجھے کہ مولوی محمد قاسم صاحب کا التماس خدا جانے کس غرض سے ہے، دوسر ہے اس وقت تک ان کو بہ بھی بھروسہ تھا کہ یا دری اسکاٹ صاحب علم معقول میں یکتا ہیں، رسالہ منطق کی تصنیف پر سرکار سے پانچ سورو پیدانعام یا چکے ہیں، شام تک وہ آجا کیں گے، آج جول توں دن کوٹلاؤ؛ چنال چہ یہی ہوا، کہ روز اول اصرار اور انکار ہی میں وقت جلسہ گزرگیا اور گفتگونہ ہونے پائی؛ مگر شام کو یا دری اسکاٹ صاحب

تشریف لائے ، تو سوالات کوس کر گھبرائے ؛ اس لیے اس بات کے مشدعی ہونے کہ سوال چہارم میں اول گفتگو ہو، اور دربارۂ وقت درس اگر چہ یا دری نولس صاحب نے غالبًا بلحاظ وسعت تقرير مناظرانِ اہل اسلام جوسال گزشته میں دیکھ چکے تھے، بہت کچھنگی کرنی جاہی، جارمنٹ سے بدشواری ہیں منٹ پر آئے اور باوجود یکہان کو بیریاد دلا یا گیا کہ سال گزشتہ میں آپ باوجود اصرار اہل اسلام پن*در*ہ منٹ سے زیادہ نہ بڑھے،اور پھرخوداینے درس کے وقت آپ کومولوی محمر قاسم صاحب سے پندرہ منٹ کے بعد اور پیدرہ منٹ کی اجازت لینی پڑی، اس تجزیہ کے بعد بھی آپ وہی کہے جاتے ہیں۔انہوں نے ایک نہ مانی ؛لیکن پا دری اسکاٹ صاحب کواپنے دن بھی نظر آئے؛ اس لیے باجودتقر رشرا نطشرط وقت میں ترمیم کی تدبیر کے دریے ہوئے، کمی سے زیادتی کی طرف آئے ؛ مگر اہل اسلام کی طرف سے روز اول تو دربار ہُ شرا کط کچھ تکرار ہوا، اورسوالات میں؛ اس لیے کہ مطلب اصلی یعنی شخفیق مذہب ہاتھ آئے۔ حاضرانِ جلسہ جواکثر اسی امید میں آئے ہیں محروم نہ جائیں۔علاوہ بریں اس قسم کی باتیں چوں کہا کثر کا نوں میں برٹی رہتی ہیں ، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو باتیں بھی سنی بھی نہیں، ان کوکون سمجھے گا۔اور بیہ بھی اختمال ہے کہ اس طور سے دوسروں کی نسبت اپنی در ما ندگی اور عجز کا ایبها م منظور ہوتا کہ اس بنا پر حریف تو مغرور ہوجائے اور حاضرانِ جلسہ کوان سے بچھامید نہ رہی، پھراس کے بعد حریف کو بچھاڑا، تو زیادہ لطف ہوگا اور سب کو یا در ہے گا؛ مگر آخر کار بایں خیال کہ مبادا حاضرانِ جلسہ کو گریز کا وہم ہو، اور یا دری لوگ اور بنڈ ت لوگ یہ کہتے پھریں کہ اہل اسلام گریز کر گئے ۔مولوی محمد قاسم صاحب نے پیفرمایا کہ:

ہم ہرطرح سے آ مادہ ہیں، پنڈت صاحب کوراضی کر لیجیے؛ مگر پنڈت صاحب راضی نہ ہوے، آخر کارمنشی بیارے لال کی رائے پرمنحصررکھا گیا؛ مگرانہوں نے بھی اس وقت پنڈت جی ہی کی ہی ہی، یہ کہا کہ: میری رائے میں بھی یہی ہے کہ گفتگو ہو، تو حسب تر تیب سوالات ہو؛ اس لیے پادری صاحب کو مجبور ہونا پڑا، اور یہ کہا کہ میں کل بعد شام آیا تھا، عیسائی بھائیوں نے مجھے سے یہ کہا کہ کل تم کوسوال چہارم کا درس دینا پڑے گا۔ میں نے اسی سوال کو دکھے بھال، سوچ سمجھ کررکھا تھا؛ مگر جب آپ صاحب نہیں مانتے ، تو بہ مجبوری میں اسی سوال کا درس دیتا ہوں، جوان سوالات میں اول ہے۔ بادری اسکا ہے اور سوالا سے خمسہ میں سے پہلے سوال کا جواب : بادری اسکا ہے اور سوالا سے خمسہ میں سے پہلے سوال کا جواب : وہ سوال یہ تھا:

''خدانے دنیا کوکب پیدا کیا، اور کا ہے سے پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا''؟۔

غرض اس سوال کا جواب دینے کے لیے پادری اسکاٹ صاحب اس چوکی پر تشریف لے آئے ، جو گفتگو کرنے والوں کے لیے پیچ میں بچھائی گئی تھی اور بیفر مایا کہ: سائل جو بوچھتا ہے کہ خدانے و نیا کو کا ہے سے بیدا کیا؟

اس کا جواب توبیہ ہے کہ''نیستی'' سے پیدا کیا، اپنی''قدرت' سے پیدا کیا، اپنے اراد ہے سے پیدا کیا۔

اور یہ پوچھتا ہے کہ کب پیدا کیا؟ یہ بات قابل سوال نہیں ،اس سے بندہ کو کیا مطلب ہے کہ کب پیدا کیا، جواس کی تحقیق سیجھے۔غرض مباحثۂ فدہبی سے اس کو تعلق نہیں اور نہ کتب فدہبی کی رو سے اس کا ثبوت ہوسکتا ہے؛ البتہ مورخین اس میں کچھ کیھتے ہیں،سوان کے اقوال خود مختلف ہیں؛ مگراتنی بات یقنی ہے کہ عالم کے وجود کے لیے ایک ابتدا ہے۔

رہی یہ بات کہ کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب ہہ ہے کہ اس کی خوشی ، جواس کے جی میں آیا، اس نے کیا، عالم کے بنانے میں اس کا کچھ نفع نہیں ،اگر ہوگا، تو کسی اور ہی کا نفع ہوگا۔ خلاصۂ جواب پادری صاحب اتنائی ہے، اگر چہ الفاظ اتنے کھے تھے کہ ایک وقت وسیع پادری صاحب نے ان کے بیان میں صرف کیا۔ خبر پادری صاحب تو فارغ ہوکرکرسی پر بیٹھے اور مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے ہوے اور بیفر مایا کہ: حضرت نا نوتو می اور یا دری اسکا ہے جواب پر جرح:

پادری صاحب مطلب سوال ہی نہیں سمجھے، سائل کا بیہ مطلب نہیں کہ موجود ہونے سے پہلے معدوم تھا، یا نہ تھا، خدانے جوعالم کو پیدا کیا، تو اس کے بنانے میں قدرت سے یاکسی آلہ سے کام لیا۔ اگر بیہ مطلب ہوتا، تو البنتہ بادری صاحب کا بیہ جواب مطابق سوال ہوتا، سائل کا بیہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ مادہ عالم کیا ہے؟ خداوند عالم نے عالم کوس مادہ اورکس اصل سے بنایا؟

یہ کہہ کرمنشی بیارے لال اور لالہ مکتا پرشاد وغیر ہم کی طرف متوجہ ہوکر استفسارِ مطلب سوال کاارادہ کیا ہی تھا، جولالہ مکتا پرشاد نے کہا کہ: ہاں صاحب! یہی مطلب سے جوآب نے بیان کیا۔

جواب تحقيقي از حضرت نا نوتوي:

عالَم کوخداوند عالم سے الیی نسبت مجھے ، جیسے دھوپ کوآ فناب سے نظر آتی ہے۔ جیسے آفناب طلوع ہوتا ہے، نواس کے نور سے عالم منور ہوجا تا ہے اور غروب ہوجا تا ہے، نواس کا نوراس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور روئے زمین وآسان تیرہ وتاریک رہ جاتے ہیں۔الیے ہی ارادہُ ایجادِ خداوندی سے مخلوقات موجود ہوجاتے ہیں،اس کے ارادہُ فنا سے مخلوقات فنا اور معدوم ہوجاتی ہے۔

جیسے دھو پوں کا مادہ وہ نور آفتاب ہے، جواس سے لے کر دورتک بھیلا ہوا ہے اور تمام زمین و آسان کواپنے آغوش میں لیے ہوے ہے۔ ایسے ہی تمام مخلوقات کی ہستی کا مادہ خدا کاوہ وجود ہے، جو تمام کا تنات کو محیط ہے اور سب کواپنے اندر لیے ہوے ہے۔

جیسے دھو پوں کی روشنی کی اصل آفتاب کا نور مذکور ہے، اور دھو پوں کے اشکال مختلفہ: مربع، مثلث، منحرف دائرہ وغیرہ موافق تقطیعات صحن وروشندان وغیرہ اس پر عارض ہوجاتے ہیں۔ایسے ہی مخلوقات کی ہستی اور وجود کی اصل تو خدا کا وجود مذکور ہے۔ پراشکال مختلفہ مخلوقات، جن کے وسلے سے ایک کودوسر سے سے تمیز کر سکتے ہیں، موافق علم خداوندی اس پر عارض ہوجاتی ہیں۔

غرض جیسے کشتی اور کشتی میں بیٹھنے والوں کی حرکت تو ایک ہوتی ہے، پر کشتی اور کشتی میں بیٹھنے والے ہاہم مغائر ہوتے ہیں، کشتی اور ہے، کشتی نشیں اور، پھر میں اور ہوں میں ہول، تم اور۔ ایسے ہی خداوند عالم اور عالم کا وجودتو ایک واحد ہے، پر خدااور ہے، اور عالم اور ہو۔

### وجودِ عالم، وجود مطلق سے مستفاد:

غرض کی بیسے نور اور حرکت مذکور دونوں طرف منسوب ہے، آفتاب اور کشتی کی طرف انتساب صدوراور انتساب اولی اور ذاتی اور حقیقی ہے، اور زمین اور کشتی نشین کی طرف انتساب وقوع اور انتساب ٹانوی اور عرضی اور مجازی ہے۔ ایسے ہی وجود واحد دونوں طرف منسوب ہے، خدا کی طرف تو نسبت صدور اور ذاتیت اور حقیقت اور اولیت ہے، اور عالم کی طرف نسبت وقوع اور عرضیت اور مجازیت اور ثانویت ہے۔ مخلوقات کی مجلوقات کو محلوقات کی مجلوقات کی

جیسے دھو یوں کی شکلیں مربع ہوں، یا مدوّر رمثل نور آفتاب کی طرف سے صا در

ہوکراوراس میں سے نکل کرنہیں آئیں،اوراس لیے مثل نوراس کی عطا اوراس کا فیض اوراس کی صفت نہیں؛ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آفاب کے سبب پیدا ہو گئیں ہیں، آفاب طلوع نہ ہوتا، تو بیشکلیں بیدا نہ ہوئیں۔ایسے ہی حقائق مخلوقات یعنی ان کی اشکال ممیز ہ خواہ ظاہرہ ہوں، جیسے حقائق اجسام، یا باطنہ، جیسے حقائق ارواح، مثل وجود خدا کی ذات سے صادر ہوکر اور اس سے نکل کرنہیں آئیں، جو ان کوفیض خداوند عالم اور عطائے خداوند عالم اور صفت خداوند عالم کی ذات کے بدولت میں محقائق پیدا ہوگئے ہیں،اگروہ ارادہ ایجاد نہ کرتا، تو یہ کارخانہ پردہ عدم سے جلوہ گاہ وجود میں نہ آتا۔اس صورت میں حقائق کی جھلائی برائی کا گاہ وجود میں نہ آتا۔اس صورت میں حقائق کی جھلائی برائی خالق کی جھلائی برائی کا باعث نہ ہوگی۔وہ اشکال ہی بھلی بری کہلائی یں گی۔

اس کی مثال ایسی ہے، جیسے صفحہ کاغذود فتر پر کوئی خوش نولیس بھلے اور برے ترف لکھ دے۔ ظاہر ہے کہ وہ حرف ہی بھلے برے معلوم ہوں گے، کا تب اور خوش نولیس ان کے سبب بھلا برامعلوم نہ ہوگا۔ ایسے ہی حقائق مکنہ کی بھلائی یا برائی ، خدا کی بھلائی یا برائی کا باعث نہ ہوگی، وہ بھلائی اور برائی ان حقائق تک ہی رہے گی۔

بالجملہ حقائق مکنہ خدا سے بھی مغائر اور باہم بھی مغائر ؛ البتہ ماد ہُ حقائق مذکورہ وہ وجود شترک ہے، جس کوخدا کی ذات سے وہ نسبت ہے، جوآ فقاب کی شعاعوں کواس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے۔ مخلوقات اپنے وجود میں اس کی ایسی ہی مختاج ہیں، کی ذات سے نسبت ہوتی ہے۔ مخلوقات اپنے وجود میں اس کی ایسی ہی مختاج ہیں، یا حرارتِ آبِ گرم اپنے وجود میں شعاعوں کی مختاج ہیں، یا حرارتِ آبِ گرم اپنے وجود میں حرارتِ آتش کی مختاج ہے۔ چناں چہ مخلوقات کے وجود کی ناپائیداری اور آمد وشد ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا وجود خانہ زاد نہیں، مستعار ہے، کسی ایسے کا فیض ہے، جس کا وجود اس کا خانہ زاد، اور اس کی ذات کے ساتھ مثل حرارتِ آتش ونور آقاب لازم وملازم رہتا ہے۔

#### خدانے دنیا کوکب پیدا کیا؟:

رہی یہ بات کہ خدانے دنیا کو کب بیدا کیا؟ اس کے جواب میں ہم بھی پادری صاحب ہی کے ہمصفیر ہیں۔ واقعی یہ بات از روئے مذہب قابلِ استفسار نہیں، اگر قابل استفسار ہے، تو یہ بات ہے کہ کیوں بنایا؟ روٹی کی نسبت یہ بات بو چھنا کہ کب بکی اور کب بکائی؟ ایک امر لغو ہے، قابل استفسار ہے، تو یہ بات ہے کہ روٹی کا ہے کے لیے بکائی جاتی ہے؟

#### كيول بيداكيا؟:

سوغرض پیدائشِ عالم جوسوالِ اول کی تیسری شق ہے، البتہ قابل استفسار اور لائق جواب ہے؛ اس لیے ہم بھی عرض کرتے ہیں؛ مگراول بیعرض کرتے ہیں کہ: بإدرى صاحب كابنسبتِ عرضِ بيدائش به كهنا كهاس كى خوشى ، يعنى خداكى خوشى مين آيا عالم کو بنادیا، ایسی بات ہے کہ جس کو بعد تنقیح مطلب یا دری صاحب کوئی عاقل شلیم نہیں کرسکتا۔اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ عالم کے پیدا کرنے میں کوئی غرض اور حکمت نہیں، یوں ہی جوخوشی میں آیا، کرلیا۔اگریہ ہے تو یوں کہو: یا دری صاحب نے خدا کے افعال کو بچوں کے افعال کے برابر کر دیا، پیشان بچوں کی ہوتی ہے کہ جو جی میں آیا، كرليا، جي جاما بيڻھ گئے، جي جاما ڪھڙے ہو گئے، جي جاما كودنے لگے، جي جاماتھم گئے، کھانے کو جی جاہا کھالیا، سونے کو جی جاہا سور ہے۔خدا کجا اور پیربات کجا! اس کے ا فعال میں بھی حکمت نہ ہو،تو اور کس کے افعال میں حکمت اور مصلحت ہوگی ۔اس کے بندوں میں تو بیصفت ہو کہ جو کریں ،اس کے لیے کوئی نتیجہ سوچ لیں ، کوئی حکمت اور مصلحت خیال میں بٹھالیں۔خداوندعالم میں بیعمدہ بات کیوں کرنہ ہوگی ؛مگر ہاں پیہ مسلّم کہ مطالب مقصود دوطرح کے ہوتے ہیں: بھی تو یوں ہوتا ہے کہ کرنے والانتیجہ ا افعال اورمقاصداعمال كامحتاج ہو۔جیسے بیار،طبیب سےنسخ لکھوالینے جاتا ہے،تواس

کواس کی حاجت ہوتی ہے، اور بھی یوں ہوتا ہے کہ افعال کا کرنے والا ان کے نتیجہ کا محتاج نہ ہو؛ بلکہ کوئی دوسر افحتاج ہو، اور اس کی کاروائی مقصود ہو۔ مثلاً: اگر طبیب نسخہ لکھتا ہے، تو بحثیت طب طبیب کواس کی حاجت نہیں ہوتی ؛ بلکہ دوسروں کی حاجت روائی مطلوب ہوتی ہے۔ ایسے ہی خدوند عالم کو عالم کی پیدائش سے اس قسم کا مطلب تو ہر گز مرکوز خاطر نہیں، جس کی نسبت اس کامحتاج ہونا لازم آئے ؛ کیوں کرمحتاج ہوگا، تو خدا ہی کیا ہوگا؛ بلکہ خدائی کو یہ لازم ہے کہ تمام موجودات اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں۔ عباوت اور عجز و نیازمقصد شخایق کیوں ؟:

چناں چہ ہم کل ثابت کر چکے ہیں کہاس کے افعال میں حکمت ہوگی ،تو دوسری ہی شم کی ہوگی۔ چناں چہ عالم کو ببیدا کرنے کے معنی بھی یہی ہیں کہ وجوداورلوازم وجود سے اس کوسر فراز فر مایا۔ ہاں البتہ ان افعال میں، جن میں دوسری قشم کی حکمت ہو، خاص اپنی ذات کے لیے بجز اعز از وتعظیم اور کچھ مقصود نہیں ہوتا ، ہوتا ہے،تو یہی ہوتا ہے؛ بلکہ ضرور ہوتا ہے؛ اس لیے بیرداد و دہش وجود وصفاتِ وجود بھی جوخلاصۂ ایجاد ہے، کسی نہ کسی غرض کے لیے ہوگی۔وہ غرض کیا ہے؟ عبادت و بندگی اور عجز و نیاز ہے، جواصل مطلوب خدا ہونا جا ہیے۔ یعنی اور جس صفت کو دیکھیے ، خدا کی درگاہ میں اول موجود ہے، اور کوئی عالم ہے، تو وہ علیم ہے، کوئی قادر ہے، تو وہ قدر ہے، اس علم وقدرت کا پرتو ہے، جومخلوقات میں علم وقدرت نمایاں ہیں۔ یعنی جیسے آئینہ میں عکس آ فناب اور يرتوئ آ فناب نظر آتا ہے، در حقيقت آئينه ميں کوئی نورنہيں ہوتا۔ ايسے ہی مخلوقات میں بھی عکس ویردۂ خداوندی ہے، در حقیقت ممکنات میں نہ علم ہے، نہ قدرت؛ اس ليے اس قتم كى صفات تو مطلوب نہيں ہوسكتى؛ كيوں كه بيصفات تو خوداسى کے دیے ہونے ہیں،مطلوب وہ چیز ہوگی، جواس کے پاس نہ ہوگی، ایسی چیز بجز عبادت وعجز و نیاز اور کیا ہوسکتی ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے، جوخدا کے پاس نہیں ،خدا

کی درگاہ میں اس کا پیت نہیں؛ گرسارے عالم کا اس غرض سے گلوق ہونا، اس طرح پر ہے کہ سارا عالم انسان کے لیے ہے اور انسان اس کا م کے لیے ہے۔ اس وقت باقی عالم اور انسان کی الیبی مثال ہوگی، جیسے کہا کرتے ہیں:'' گھاس دانہ گھوڑ ہے کے لیے اور گھوڑ اسواری کے لیے''؛ گرظا ہر ہے کہ اس وقت گھاس دانہ سے مطلب بھی وہی سواری ہوگی علی بند القیاس روٹی کھانے کے لیے ہوتی ہے، اور لکڑی، اپلے روٹی کے لیے مطلوب ہوں گے؛ اس لیے لکڑی، اپلے وغیرہ سب کے دام لگا کر کہا کرتے ہیں، کہ مطلوب ہوں گے؛ اس لیے لکڑی، اپلے وغیرہ سب کے دام لگا کر کہا کرتے ہیں، کہ کھانے میں اتناصرف ہوا۔

#### ہرشی انسان کے کام کی ،انسان کس کام کا؟:

الغرض جو چیز کسی چیز کا سامان ہو، وہ چیز اسی حساب میں اور اسی مد میں کسی جاتی ہے اور اسی ذیل میں شار کی جاتی ہیں؛ مگر زمین سے آسان تک جس چیز پر نظر پڑتی ہے، انسان کے کار آمد نظر آتی ہے، پر انسان ان چیز وں میں سے کسی کے کام نہیں۔ اعتبار نہ ہو، دیکھے لیجے!

''زمین' اگرنه ہوتی ، تو کا ہے پر تھمتے اور کا ہے پر بیٹھتے ، کا ہے پر سوتے ، کا ہے پر چلتے پھرتے ، کا ہے پر جلتے پھرتے ، کا ہے پر جلتے پھرتے ، کا ہے پر جلتی کرتے ، کا ہے پر مکان بناتے ، کا ہے پر باغ لگاتے ۔غرض زمین نہ ہوتی ، تو انسان کو جینا محال تھا اور انسان نہ ہوتا ، تو زمین کا کچھ نقصان نہ تھا۔

علی مذاالقیاس'' پانی'' نه ہوتا، تو کیا پیتے اور نه پیتے، تو کیوں کر جیتے، کا ہے سے آٹا گوند ھتے ، کا ہے سے آٹا گوند ھتے ، کا ہے سے سے کیڑے وغیرہ دھوتے ، کا ہے سے نہاتے ۔ خرض پانی نہ ہوتا، تو انسان کی زندگی دشوارتھی ۔ اور انسان نہ ہوتا، تو پانی کا کیا نقصان تھا؟

'' ہَوا'' نہ ہوتی ،تو سانس کیوں کر چلتا ،کھیتی وغیرہ کا کام کیوں کر نکلتا ، بیڑھنڈی

ہوا ئیں روح افزا کہاں سے آتیں۔غرض ہوا نہ ہوتی ، تو جان ہوا ہوجاتی۔ ہم نہ ہوتے ،تو ہوا کوکیا دفت پیش آتی۔

اسی طرح او پرتک چلے چلو، سورج ، چاند، ستارے اگر نه ہوتے ، تو دیکھنا بھالنا، چلنا پھرنا ایک امرمحال تھا۔ انسان نه ہوتا ، تو سورج کا نقصان تھا ، نه چاندوسورج کوکوئی دشواری تھی ۔ آسمان اور اس کی گردشیں نه ہوتیں ، تو بیسا ئبانی کون کرتا ، اور بیہ گرمی جاڑے کے موسم کیوں کرآ تے ۔ اور انسان نه ہوتا ، تو نہ آسان کا نقصان تھا ، نہ گردشوں میں کوئی دفت تھی ۔

#### عبادت اور عجز ونیاز یع مقصود:

الغرض انسان کو دیکھیے ، تو زمین وآسان میں سے کسی کے کام کانہیں ، پرسوااس کے جو چیز ہے،سب انسان کے کام کی ہے۔اس صورت میں انسان اگر خدا کے کام کا بھی نہ ہو، تو یوں کہو کہ انسان سے زیادہ کوئی نکما ہی نہیں ؛ مگرتم ہی فرماؤ کہ اس دانش وکمال اوراس حسن و جمال پر انسان کو کون نکما کہہ دے گا۔اگر انسان اس افضلیت مسلمہاورمشہورہ پربھی نکما ہے،تو یوں کہو کہاس سے زیا دہ بُر اہی کوئی نہیں ؛اس لیے جار ونا جاریمی کہنا پڑے گا کہانسان خالق جہاں کے کام کا ہے۔ ایسی خوبی اوراس اسلوبی پرایسے ہی بڑے کام کے لیے ہوگا؛ مگر ظاہر ہے کہ خداوند عالم کسی بات میں کسی کامختاج نہیں، پھرانسان سے مختاج کا تو کیامختاج ہوگا،جس کی سب سے زیادہ مختاجگی اسی سے ظاہر ہے کہ زمین سے لے کرآ سان تک تمام عالم کی اس کوضر ورت ہے ؟اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہاس کو بندگی اور عجز و نیاز کے لیے بنایا ہے؛ کیوں کہ یہی ایک ایسی چیز ہے، جوخدا کے خزانے میں نہیں ؛ مگر چوں کہ یہ عجز و نیاز خدا کے مقابلہ میں موافق تقریر بالا ابیا ہوگا، جبیا طبیب کے سامنے بیار کی منت وساجت۔ تو جیسے بیار کی منت وساجت کا بیشمرہ ہوتا ہے، کہ طبیب اس کے حال زار پرمہربان ہوکر حارہ گری کرتا ہے۔ایسے ہی انسان کی بندگی یعنی عجز و نیاز کی بدولت خداوند عالم اس پرمہر بان ہوکر اس کی حیارہ گری کیوں کرنہ کرے گا۔

#### خلاصه:

بہرحال! تمام عالم انسان کے لیے ہے، اور انسان عبادت کے لیے ہے؛ اس
لیے جیسے بایں وجہ کہ گھوڑا سواری کے لیے اور گھاس ودانہ گھوڑے کے لیے ہے، تو
گھاس ودانہ بھی سواری ہی کے لیے بہجھتے ہیں۔ ایسے ہی بایں وجہ کہ انسان عبادت کے
لیے ہے اور تمام دنیا انسان کے لیے ہے، تمام عالم کو بھی عبادت ہی کے لیے بہجھیے۔
غرض مقصود اصلی بیدائش عالم سے عبادت ہے، جوسامان حاجت روائی بنی آ دم ہے،
اپنی حاجت روائی مقصود نہیں۔

#### جواب إس كوكهتي بين!

اس قتم کے مضامین مولوی صاحب بیان کررہے تھے، جو میعاد معینہ ختم ہوگئ؛
اس لیے مولوی صاحب تو بیٹے اور پنڈت صاحب کھڑے ہوے؛ مگر ہم نے سنا ہے
کمنٹی پیارے لال، یامنٹی مکتا پرشاد نے مولوی صاحب کے اس جواب کوس کریہ کہا
کہ: ''جواب' اس کو کہتے ہیں، یا یہ کہا کہ: جواب تو یہ ہوا؛ مگر جو کچھ کہا، بجا کہا۔ خیر
مولوی صاحب تو بیٹے اور بنڈت دیا نندصاحب موقع گفتگو پرتشریف لائے اور اپنے
مولوی صاحب تو بیٹے اور بنڈت دیا نندصاحب موقع گفتگو پرتشریف لائے اور اپنے
مولوی صاحب تو بیٹے اور بنڈت دیا نندصاحب موقع گفتگو پرتشریف لائے اور اپنے
مولوی صاحب تو بیٹے اور بنڈ ت دیا نندصاحب موقع گفتگو پرتشریف لائے اور اپنے
مولوی صاحب تو بیٹے اور بنڈ ت دیا نندصاحب موقع گفتگو پرتشریف لائے اور اپنے
مولوی صاحب تو بیٹے اور این میں کہونے تھے؛ بلکہ اکثر جملے کے جملے سوائے کہ کام وغیرہ حروف دیو اور کے مطلب کوکوئی
میں ہوتے تھے، تو سوائے دو چار آ دمیوں کے حاضران جلسہ میں ان کے مطلب کوکوئی
میں ہوتے تھے، تو سوائے دو چار آ دمیوں کے حاضران جلسہ میں ان کے مطلب کوکوئی

يندُّت ديا ننداورنظرية قدم عالم:

ماں ایک دو بات اس قسم کی سمجھ میں آئیں کہ جیسے:'' کمہار گھڑاوغیرہ برتن بنا تا

ہے، تو اول گارا ہونا ضرور ہے، گارا نہ ہو، تو پھر برتن نہیں بن سکتا۔ ایسے خدانے جواس عالم کو بنایا، تو اس کا مادہ پہلے ہی سے ہونا چا ہے، وہ بھی مخلوق ہو، تو پھر عالم کا بنانا ایسا ہوگا، جیسا ہے گارے برتن بنا یئے۔غرض مادہ عالم قدیم ہے اور پھر قدیم سے عالم کا وجود ہے اور ہمیشہ ایسا ہی چلا جائے گا اور جیسا کہ پاوری صاحب کہتے ہیں کہ قدرت الہی سے نیست سے ہست ہوا، یہ بات معقول نہیں؛ کیوں کہ نیست کوئی چیز نہیں، اس سے کوئی چیز بہیں ہوسکتی، 'مگر ان دوایک بات کے سواا ور پچھ کسی کو ہمچھ میں نہ آیا، یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ غرض پیدائش عالم انہوں نے پچھ بیان کی یا نہ کی اور بیان کی ، تو کیا بیان کی ؟

ہاں اوروں کے بیان سے اتنا معلوم ہوا کہ پنڈت صاحب اس وقت تناسخ نقط،
یعنی'' آوا گون' کے بھی مدعی ہوئے۔ خدا جانے اس دعوی کے لیے کیا دلیل پیش کی
ہوگی۔الغرض اصل مطلب تو بوجہ دفت زبان معلوم نہ ہوتا تھا؛ اس لیے مولوی مجہ قاسم
صاحبؓ نے عین اس وقت، جس وقت پنڈت صاحب تقریر کررہ ہے تھے، اپنی کرس
سے اٹھ کرآ ہستہ سے منشی اندرمن صاحب سے بیہ کہا کہ: آپ اگرخود کچھ بیان نہیں
فرماتے، تو یوں ہی کچھے کہ آ دھے وقت میں تو پنڈت صاحب جو پچھان کو بیان کرنا ہو،
کرلیا کریں، اور آ دھے وقت میں آپ اس کا ترجمہ کردیا کریں، جوہم بھی پچھمجھیں؛
ورنہ پھر نہ تسلیم کی کوئی صورت ہے، نہ اعتراض کی کوئی جگہ؛ مگر منشی صاحب نے اس
کے جواب میں بیہ کہا: بھی تو رہے کہ مجھکو کبھی لکچر دینے کا اتفاق نہیں ہوا، جولوگ بیکا م
کرتے رہتے ہیں، انہیں سے ہوسکتا ہے؛ اس لیے میں معذور ہوں۔ خیر چار نا چار
کرتے رہتے ہیں، انہیں سے ہوسکتا ہے؛ اس لیے میں معذور ہوں۔ خیر چار نا چار

جب وہ فارغ ہو ہے،تو حسب تر تیب اول پادری اسکاٹ صاحب پھر کھڑ ہے ہو ہے؛مگر باوجود یکہ وقت اعتر اض تھا، اپنی تقریر اول پیش کی۔ جب پادری صاحب اپنا کام کر چکے، اور اہل اسلام کی نوبت آئی، تو مولوی محمد قاسم صاحبؓ نے جناب مولوی محمد علی صاحب کی خدمت میں بیہ عرض کیا کہ: بیہ نیاز مند تو پنڈت صاحب کی تقریر یکھے سمجھانہیں؛ اس لیے اب آپ ہی کو تکلیف کرنی پڑے گی، اگر میں یکھ سمجھتا ہوتا، تو ان شاء اللہ تعالی تا مقد ور آپ کو تکلیف نہ کرنے ویتا؛ مگر مولا نا محم علی صاحب نے فرمایا کہ: میں بھی پورا پورا نہیں سمجھا؛ مگر مولوی محمد قاسم صاحب نے عرض کیا کہ: میں بھی نہیں سمجھا؛ اس لیے مولا نا محم علی صاحب الحے اور بیفر مایا کہ:

#### بند ت دیا نند کے نظریہ کی تر دید:

پنڈت صاحب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالم ازلی ہے اور مادہ بھی قدیم ہے اور پیدا کیا ہواکسی کانہیں۔ لازم آیا کہ مادہ واجب الوجود ہے، پس دو واجب الوجود موجود ہو ہے اور تو حید جاتی رہی۔علاوہ ضرورت تسلیم باری تعالیٰ کی کیارہی،سوا اس کے کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ عالم مرکب ہے اور ترکیب کے واسطے حدوث لازم ہے۔اس صورت میں قدم عالم بالبداہت باطل ہے۔

#### مادهٔ عالم قدیم ہے، عالم قدیم نہیں: بینڈ ت دیا نند:

پھر بینڈت صاحب کھڑ ہے ہو ہے اور حسب بیان اہل فہم اول تو انہوں نے پاوری صاحب پر وہی اعتراض کا جواب پاوری صاحب پر وہی اعتراض سابق کیا، بعد از اں اپنے اوپر کے اعتراض کا جواب اس طور بردیا کہ جس کا خلاصہ بیر ہے کہ:

ہمارے بیان کو ہمارے مقابل فریقوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا، ہم صرف ماد ہُ عالم کوقد یم کہتے ہیں، عالم کوقد یم نہیں کہتے ہیں۔ عالم کوقد یم نہیں کہتے ہیں۔ عالم کواس مادہ سے خدا تعالی نے ایجاد کیا ہے، اور چوں کہ ایجاد کرنے والا عالم کا خدا تعالی ہے؛ اس لیے خدا کے مانے کی ضرورت ہوئی؛ کیوں کہ مادہ سے خود بخو د عالم پیدانہیں ہوگیا؛ بلکہ پیدا کرنے والا عالم کا خدا تعالی ہے۔

غرض خلاصۂ بیان پنڈت صاحب یہ تھا، اتنا ہی کہنے پائے سے کہ دس منٹ پورے ہوگئے؛ اس لیے پنڈت صاحب تو چوکی سے اترے اور یہ یا دنہیں رہا کہ پھر کون کھڑا ہوا۔ ترتیب مشار الیہ تو یول کہتی ہے کہ پادری صاحبوں میں سے کوئی کھڑا ہوا ہو؛ چنال چہا تنایا دہے کہ سوائے پادری اسکاٹ صاحب دیسی پا دریوں میں سے بھی بعض صاحب اٹھے تھے؛ مگر چول کہان کی تقریر قابل التفات نہیں، تو کچھ یا دنہیں رہا، کہانہوں نے کیابیان کیا اور کیا نہ کیا؟

#### ما دهٔ عالم قدیم ماننے سے وحدانیت باطل: نا نوتوی ً:

البتہ اتنایاد ہے کہ اس اثنا میں ایک بار مولوی محمہ قاسم صاحب پھر کھڑ ہے ہو ہو اور بیفر مایا کہ پنڈ ت صاحب جس کو ماد ہُقد یم کہتے ہیں، اگر وہی وجود مذکور ہے، جس کو ہم نے ماد ہُ عالم قر اردیا ہے، تو چشم ماروش، دل ماشاد، پنڈ ت صاحب بھی ہمار ہی ہم صفیر ہو گئے اور اگر کچھاور چیز ہے، یعنی خدا کی صفت اور اس کی تجلی نہیں؛ بلکہ ایک امر مستقل اور خدا کی ذات سے منفصل ہے، تو وہ اگر مخلوق ہی نہیں؛ بلکہ اپنے آپ ہی موجود ہے، تو وہ خود خدا ہوگا، خدا اس کو کہتے ہیں کہ خود بخو دموجود ہو، اپنے موجود ہون اس کو خالق کی ضرورت نہ ہو۔

اوراگر مادہ مذکور مخلوق ہے، تو پھراس کے قدیم ہونے کی کوئی صورت نہیں؟
کیوں کہ جو چیزا پنے آپ موجو دنہیں، کسی دوسر سے کے موجود کرنے سے موجود ہے، تو
اس کا وجود اس کا خانہ زاد نہ ہوگا، اس کی عطا ہوگا، جس نے اس کوموجود کیا۔ اور اس
وقت اس کی مثال ایسی ہوگی، جیسے زمین اپنے آپ منور نہیں، آفتاب کے منور کرنے
سے منور ہوتی ہے، تو اس کا نور بھی عطائے آفتاب ہی ہوتا ہے، مثل نور آفتاب خانہ زاد
نہیں ہوتا۔

الغرض اگر مادہ مذکور مخلوق ہوگا،تو بیمعنی ہوں گے کہ خالق کے موجود کرنے سے

موجود ہوا، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس کا وجود، اس کا خانہ زادنہیں؛ بلکہ عطائے خالق ہے؛ مگر چوں کہ عطائے وجود شل عطائے نور مذکور ہے اس کے متصور نہیں کہ ادھر سے وجود آئے اور جیسے آفناب سے نور اگر زمین پر واقع ہوتا ہے، اس پر وجود مشار الیہ آکر واقع ہو، تو خواہ مخواہ ایک حرکت کا ادھر سے ادھر کوتسلیم کرنا پڑے گا، جس کا مبداً ادھر ہوگا اور منتہا ادھر۔ اور ظاہر ہے کہ حرکت کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، اس میں عدم اول ہوتا ہے اور وجود دوم، یعنی حرکات مکانی اگر مثلاً ہوتی ہے، تو کس مکان تک پہو نچنے سے پہلے بیشخص اس مکان میں نہ تھا، بعد حرکت وہ مکان اس شخص کو میسر آیا اور بیشخص اس مکان میں آسایا؛ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اول وہ مادہ موجود نہ تھا، پھر بوجہ عطائے مذکور موجود نہ تھا، اور خود عطائے مذکور موجود ہوگیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات قدم کے خالف ہے؛ بلکہ اسی کو حدوث کہتے ہیں۔

#### هرانقلاب كوحركت لازم:

علاوہ بریں ہرانقلاب کو حرکت لازم ہے۔ یہی وجہ ہے جوانقلاب طلوع وغروب کو دکھے کریے ہے؛ ورنہ خود کو دکھے کریے ہے؛ از مین متحرک ہے؛ ورنہ خود آفتاب اور زمین کی حرکت قطع نظر انقلاب مذکور سے آنکھوں سے یا کسی اور طریقے سے محسوس نہیں ہوتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ علمائے علم ہیئت میں اس باب میں اختلاف ہے کہ آفتاب متحرک ہے، یاز مین متحرک ہے؟ اگر حرکت خودمحسوس ہوتی ، تو بیا ختلاف کیوں ہوتا؟ سب کے سب ایک ہی چیز کو متحرک کہتے۔

#### انقلابِ مكانى:

الحاصل انقلاب حرکت پر موقوف ہے، بےحرکت انقلاب منصور نہیں؛ ورنہ انقلاب کود کیچے کر کت انقلاب موتاہے، اسی قسم کی حرکت انقلاب کود کیچے کر حرکت کا یقین نہ ہوا کرتا؛ مگر جس قسم کا انقلاب موتاہے، اسی قسم کی حرکت سمجھ میں آتی ہے۔ انقلاب طلوع وغروب وغیرہ چوں کہ ازتشم ہوتی ہے۔ انقلاب طلوع وغروب وغیرہ چوں کہ ازتشم

انقلاب مکانی ہیں، تو حرکت مکانی کی طرف ذہن دوڑتا ہے، یعنی مثلاً جب یوں دیکھتے ہیں کہ بعد ضبح آ فتاب مثلاً پہلے اور مکان میں کہ بعد ضبح آ فتاب مثلاً پہلے اور مکان میں تھا، اب افق پر آ گیا علی ہز القیاس جب افق سے گزر کرسر پر آ تا ہے، تواس کے بیہ معنی ہوتے ہیں کہ مکان اول سے، جس کوافق کہتے ہیں، اس مکان میں آ گیا، جس کو نصف النہار کہتے ہیں؛ مگر چوں کہ بیا نقلاب مکانی ہے، تو حرکت مکانی ہی ذہن میں آتی نصف النہار کہتے ہیں؛ مگر چوں کہ بیا ترکت وضعی سمجھ میں نہیں آتی ؛ اس لیے انقلاب وجود عدم کو حرکت کو جودی اور حرکت عدمی لازم ہوگی؛ مگر مخلوق ہونا ایک انقلاب وجودی وعدمی سے جودی اور حرکت عدمی لازم ہوگی؛ مگر مخلوق ہونا ایک انقلاب وجودی وعدمی ہیں کہ پہلے نہ ہو، پھر موجود ہوجائے۔

اور ظاہر ہے کہ بیانقلاب وجودی وعدمی ہے۔ جب اور انقلاب حرکت ہم جنس پر دلالت کرتی ہیں، تو بیانقلاب کیوں کرحرکرت ہم جنس پر دلالت نہ کرے گا۔ جس قدر اور انقلاب ہیں، وہ اسی قدر انقلاب کے مضمن ہونے کے باعث انقلاب کہلاتے ہیں۔ اگر بیعام اور بیم طلق اور انقلابات خاصہ اور مقیدہ میں ملحوظ اور ماخوذ نہ ہو، تو پھران انقلابوں کا انقلاب ہونا بھی غلط ہے۔

انقلاب مکانی کے یہی معنی ہیں کہ پہلے ایک چیز اس مکان میں نہ تھی، اب اس مکان میں موجود ہوگئی۔ غرض ہونا، نہ ہونا جس کا حاصل، وہی وجود وعدم ہے، انقلاب مکانی میں ملحوظ و ماخوذ ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ انقلاب نہ کور انقلاب کہلاتا ہے؛ اس لیے بیضرور ہے کہ اس انقلاب اعظم میں وہ بات بدرجہ اولی ہو، جو اور انقلابوں میں بوجہ انقلاب ہوتی ہے؛ مگر وہ کیا ہے؟ یہی حرکت ہے، جس کا ہم جنس انقلاب ہونا تقریر بالا سے روشن ہو چکا ہے؛ لیکن حرکت شجانس حرکت وجود وعدم، وہ حرکت وجود کیا ہے۔ اس لیے حرکت وجود کا ماننا ہر ماننا ہر مانگل کے دمضرور ہے۔

#### انقلا بإز ماني:

اوراس وجہ سے اس کانشلیم کرنا لازم آتا ہے کہ جیسے حرکت مکانی میں ہر دم نیا مکان آتا ہے، اوراس کے سبب وہ مکان اول جاتا ہے۔ ایسے ہی حرکت وجودی میں ہردم ایک وجود آئے گا اور وجودسابق زائل ہوجائے گا،جس سے ہردم ایک نے عدم کا آ نالا زم آئے گا۔اس امتداد حرکت وجودی کوز مانہ جھیے ؛ کیوں کہ زمانہ سے او پر اور کوئی ایسی چیز نہیں،جس میں مثل حرکات وز ماندایک نئی بات ہو؛اس لیے بیہ یقین کامل ہوتا ہے، کہ زمانہ یہی حرکت وجودی ہے، جوسب حرکات میں اول اور سب سے او پر ہے۔اور کیوں نہ ہو، وجود سے او پر اور کوئی چیز ہو، تو البتہ حرکت وجودی سے او پر بھی کوئی حرکت ہو؛ مگر ہر چہ باداباد جبحرکت وجودی واجب انتسلیم ہوئی ،تو بایں وجہ کہ حرکت میں اول عدم اور اور پھر وجود آتا ہے؛ چناں چہاو پرعرض کرچکا ہوں۔ اور نیز ظاہر ہے کہ زمانہ اور عالم کے لیے ابتدا کا ہونا تو ضرور ہے اور انتہا کا ہونا ضروری نہیں ؛ کیوں کہ عدم سابق خود حداول ہوجائے گا، جن کا حاصل وہی ابتدائے وجود ہے، جوقدم عالم کے بالکل مخالف ہے۔اورانتہا کی جانب چوں کہو جود ہے،عدم نہیں، توانتہا کا ہونا ضروری نہ ہوا۔ ہاں بیجھی ضروری نہیں کہ برابرو جود ہی چِلا جائے ؛ اس لیے ابدیت، بیعنی مستقبل کی جانب ہیشگی اور انتہا دونوں برابر ہو گئے اور عقل کی رو سے کوئی بات معین نہ ہوئی ، فقط مدار کارمشاہدہ پر رہا ، یااس بات پر کہ اراد ہُ خالق و بافی عالم كاكياہے؛ كيوں كہ جيسے اس مكان كا حال جو نيا بنايا جاتا ہے، عقل سے معلوم نہيں ہوسکتا،معلوم ہوتا ہے،تو یا تو مشاہدہ سےمعلوم ہوتا ہے، جو بالیقین بعد وجودمیسر آتا ہے ،قبل وجودامکانِ مشامدہ نہیں۔ یا بنانے والے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا بنائے گا، اور بہ بات قبل و جود بھی ممکن ہے۔ایسے ہی عالم کی یہ کیفیت کہ کہاں تک بنیآ جائے گا، یا تو مشاہدہ سے معلوم ہوگی، جو بالیقین آئندہ کی بات ہے، یا خدا کے بتلانے سے

معلوم ہوگی؛ مگر حسب تقریر وعظ مشارالیہ خدا تعالی بجز انبیاء کیہ السلام اور کسی کوراز کی باتوں کی اطلاع نہیں کرتا؛ اس لیے دربارۂ ابدیت وانتہائے عالم انبیاء کے بیان کی پابندی ضرور ہے۔ انہوں نے بحوالہ خداوندی اطلاع کردی کہ ایک روز نہ ایک روزیہ عالم نیست و نابود ہوکر پردۂ عدم میں مستور ہوجائے گا اور پھر بعد مدت سب کواز سرے نو بیدا کر کے اپنے کردار کو پہو نیجا کیں گے۔

اسی قسم کے مضامین مولوی صاحب ہیان کررہے تھے، جو مدت معینہ بیان بوری ہوگئی؛ اس لیے وہ تو بیٹے اور گمان غالب یہ ہے کہ ان کے بعد پھر پنڈ ت جی کھڑے ہوے؛ کیوں کہ موافق ترتیب درس اول، بعد اہل اسلام ہنود ہی کا نمبر تھااور ہنود میں سوائے بنڈت صاحب اور کوئی صاحب اول سے آخر تک کھڑے ہی نہ ہو ہے، جواور کسی کا اختمال ہوتا؟ اس لیے یہی گمان ہوتا ہے کہ بعد مولوی صاحب ّ متصل ہی پیڈت صاحب کھڑے ہوے۔اگر چہ پیجھی احتمال ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف بعض دلیمی یا دری جو اس جلسہ میں کھڑے ہوے تھے اور الیمی لا طائل تقریریں کی تھیں کہ جن کو سننے کو بھی اہل جلسہ میں سے کسی کا جی نہیں جا ہتا تھا، چہ جائے کہ یا درہتیں ،و ہ بعدمولوی صاحب کھڑے ہوے ہوں ؛مگرا تنایقیناً یا دہے کہ سب میں بچچلی تقریر جواس جلسه میں ہوئی ، وہ پنڈ ت صاحب کی تقریر تھی اور یہ بھی یا د ہے کہ پنڈت صاحب ایک دو باروقت اعتراض عیسائیوں پراعتراض کر کے جب تقریرختم کرنے کو ہوہے،تو پہ کہا کہ: کیا کہیے، وفت ہو چکا؛ ورنہ مولوی صاحب کی بات کا بھی کچھ جواب دیا جا تا۔

خداجانے بیان کا ارشاد واقعی تھا، یا جیسا بظاہر معلوم ہوتا تھا،مولوی صاحب کی تقریر پر لا جواب ہوکر بیر چال چلتے تھے؛ مگر ہاں اخیر تقریر میں جس کے بعد جلسہ ہی برخاست ہوگیا،مولوی صاحب کی تقریر پر بیراعتراض کیا کہ: ما دهٔ عالم صفت وجودِ خداوندی ہونے پر بناڑت جی کا اعتراض: اگر مادهٔ عالم حسب تقریر مولوی صاحب صفتِ وجودی خدادندی ہو، تو خدا کابرائی

کے ساتھ موصوف ہونا لازم آئے گا؛ کیوں کمخلوقات میں بھلے برے سب ہیں۔اگر بھلوں کاوہ مادہ ہے، تو بروں کا بھی وہی مادہ ہوگا اور اس لیے اس کا براہونالازم آئے گا۔

حضرت نا نوتوی کا جواب اور یا دری و بید تفرار:

پنڈت جی تو بیفر ماکر فارغ ہونے اور مولوی صاحب اس چوکی پر پہونے؛ مگر چوں کہ گیارہ نج گئے تھے، یا بجنے کو تھے، تو پاور یوں نے فر مایا کہ: بس جلسہ کا وقت ہو چکا۔ مولوی صاحب نے فر مایا: دو چارمنٹ ہماری خاطر سے اور کھہر ہے، بند ہُ درگاہ جھٹ بٹ بنڈت جی کے اعتراض کا جواب عرض کیے دیتا ہے؛ مگر یا در یوں نے نہ مانا۔

اس پرمولوی صاحب نے بنڈت صاحب سے خاطب ہوکر فرمایا کہ: بنڈت صاحب! فقط آپ ہی کھہر جائیں، وفت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہوا، دو چارمنٹ خارج جلسہ ہی ہی بھر جائیں، وفت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہوا، دو چارمنٹ خارج جلسہ ہی ہی بگر بنڈت جی نے بھی نہ مانا اور بیفر مایا کہ: اب بھوجن کا وفت آگیا ہے، اب ہم سے بچھ بیں ہوسکتا۔

جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ پنڈت صاحب بھی نہیں مانے اور کیوں کر مانے ، انجام کار آغاز سے نظر آتا تھا، تو بنا چاری مولوی صاحب نے منتی اندر من صاحب کا ہاتھ پکڑ کریہ فر مایا کہ: منتی صاحب! بنڈت صاحب تو نہیں سنتے ، آپ ہی سنتے جا کیں اور یہ کہہ کر فر مایا کہ: میں اس اعتراض کا جواب ضمن مثال میں وقت بیان اصل مطلب دے چکا ہوں ؛ مگر بنڈت صاحب نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور جو اعتراض نہ کرنا تھا، اور وں کے سنانے کو کر گئے ہیں۔

خلاصة جواب:

کہہ چکا ہوں کہ مخلوقات کوخدا تعالی اوراس کے وجود کے ساتھ جواس کے حق

میں بمنزلہ شعاعہائے آفاب ہے، ایسی نسبت ہے، جیسے دھو پوں کی تقطیعات مختلفہ کو جوروشندانوں کے کینڈوں اور صحن خانوں کے بیانوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں، آفاب اوراس کی شعاعوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔

جس تخص نے اس مثال کوغور سے سنا ہوگا ، وہ ہجھ گیا ہوگا کہ جیسے تقطیعات مذکورہ کی بھلائی برائی اور سواان کے اور احکام مخلفہ انہیں اشکال و تقطیعات تک رہتی ہیں ، آفتاب اور نورِ آفتاب یعنی شعاعِ آفتاب تک نہیں پہونچتی ۔ ایسے ہی مخلوقات کی بھلائی برائی خدا تعالی اور اس کے وجود تک نہیں پہو نج سکتی ۔ اگر کوئی مثلث شکل کی بھلائی برائی خدا تعالی اور اس کے وجود تک نہیں پہو نج سکتی ۔ اگر کوئی مثلث شکل کی دھوپ ہوگی ، تو بے شک اس کے نتیوں زاوی مل کر دوقائموں کے برابر ہوں گے ، اور اس کے دوضلع مل کر تیسر سے خط سے بڑے ہوں گے ؛ مگر ظاہر ہے کہ ان باتوں کو ذات آفتاب اور اس کے نور میں نہ زاویہ ، نہاضلاع ، جویداحکام اس میں جاری ہوں ۔

علی ہذاالقیاس مخلوقات کی تقطیعات کے احکام خداتعالی اور اس کے وجود تک نہیں پہونج سکتے؛ کیوں کہ وہاں نہ یہ تقطیعات، نہان کے لوازم، جو بھلائی برائی کو، جو اس کے خواص میں سے ہیں، اس تک رسائی ہو، اور اس سبب سے اس کا برا ہونالازم آئے۔
یہ کہ کر فرمایا: آپ پنڈت صاحب کو یہ جو اب سنا دیں ۔ منشی صاحب نے فرمایا: شاید وہ اس مضمون پر اور کچھاعتر اض کریں۔ مولوی صاحب نے فرمایا: اس بات کا جو اب پنڈت جی سے قیامت تک نہ آئے گا۔ یہ کہ کرمولوی صاحب تو مع رفقاء اپنے ڈیرہ کی طرف چل دیے اور منشی صاحب وغیرہ اپنی اپنی فرودگا ہوں کی طرف روانہ ہوے؛ مگر مولوی صاحب ابھی خیمہ تک نہ پہو نچے تھے، جو پادری نولس صاحب اور ایک اور مولوی صاحب سے فرمانے گئے: آج چار ایک اور ولایتی پادری جھپٹ کر آئے اور مولوی صاحب سے فرمانے گئے: آج چار ایک اور ولایتی پادری جھپٹ کر آئے اور مولوی صاحب سے فرمانے گئے: آج چار ایک اور ولایتی پادری جھپٹ کر آئے اور مولوی صاحب سے فرمانے گئے: آج چار ایک ایک دری اسکا ہو صاحب درس دیں گے۔ آپ بھی اس درس میں تشریف

لائیں گے۔

#### یا دری نولس حضرت نا نوتو ی کی خدمت میں:

مولوی صاحب نے فرمایا: کل جوہم نے آپ سے ایک گھنٹہ کی اجازت لے کر ایک گھنٹہ تک اپنے مذہب کے فضائل اور اس کی حقانیت خارج از جلسہ چار ہجے کے بعد بیان کیے تھے، تو اس کی بیدوجہ ہوئی تھی کہ آپ جلسہ میں اتناوقت نہ دیتے تھے کہ کوئی دل کھول کر بیانِ فضائل کر سکے۔ جب ہم نے آج آپ کو وقت میں وسعت دے دی، تو پھر خارج از جلسہ تکلیف کرنے سے کیا فائدہ؟

پادری صاحب نے فرمایا کہ:اب تو آپ مہر بانی کر کے اس بات کو قبول ہی کرلیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا: بہت بہتر،اگر پا دری صاحب درس دیں گے، تو ہم بھی ان شاءاللہ تعالیٰ! سنیں گے۔

پادری صاحب نے پوچھا: آپاعتراض کریں گے؟ مولوی صاحب نے فرمایا: اگراعتراض کی اجازت ہوگی، تو بے شک اعتراض کریں گے۔

پادری صاحب نے فرمایا: اعتراض کے لیے آپ کو کتناوفت چاہیے؟

مولوی صاحب نے فرمایا: وقت کی تحدید کے کیامعنی، پہلے سے کون شخص اپنے
مطالب کوناپ تول کر لا تاہے، جواس کے موافق وقت مقرر کیا جائے ۔ وقت اگر مقرر
کیا جاتا ہے، تو اس اندیشہ سے کیا جاتا ہے کہ مبادا کوئی شخص مفت مغززنی کرنے
گے۔اگر وقت محدود نہ کیا جائے گا، تو ایسا شخص بے وجہ مغز کھائے گا اور سوااس کے سی
کو بولنے کی گنجائش نہ ملے گی؛ مگر آپ ہی انصاف سے فرما ئیں کہ میں کون سی بات لغو
اور بیہودہ کہتا ہوں، جو آپ میرے لیے وقت کو محدود کرتے ہیں۔
یا دری نولس صاحب نے فرمایا: نہیں، آپ بیہودہ با تیں نہیں کرتے۔
یا دری نولس صاحب نے فرمایا: نہیں، آپ بیہودہ با تیں نہیں کرتے۔

مولوی صاحب نے فرمایا: پھرکس لیے آپ میرے واسطے وفت کومحدود کیے دیتے ہیں۔

پادری نولس صاحب نے فرمایا: اچھا آپ کے لیے وفت کی کوئی تحدید نہ مہی ،مگر دوسر سے بادری صاحب نے کہا: نہیں ، وفت کوضر ورمحدود کرنا چاہیے، نہیں تو ہر شخص یوں جتنا چاہے گا ، بیان کیے جائے گا۔

پادری نولس صاحب نے مولوی صاحب سے فرمایا: آپ کے بیس منٹ سہی ،اور اور ول کے لیے دس منٹ ۔

ا ثنائے راہ میں جب یہ فیصلہ ہو چکا، تو پھر سب صاحب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہو نچے اور قضائے حوائے اورادائے ضروریات میں مشغول ہوئے۔ کھانا کھاہی رہے تھے، جوموتی میاں صاحب نے مولوی محمد قاسم صاحب سے فرمایا: پادری اسکاٹ صاحب آپ کی تعریف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس شخص کی با تیں بہت ٹھکانے کی بیں، یہ مولوی نہیں، صوفی مولوی ہے۔ مولوی سخاوت حسین صاحب سہسوانی، وکیل عدالت دیوانی بھی اس وقت اتفاق سے آنکے، وہ بھی فرمانے گے کہ پادری صاحب مولوی محروق مولوی ہے۔ ادھرا ثنائے جلسہ میں مولوی محمد والی صاحب کو کہتے تھے کہ یہ شخص صوفی مولوی ہے۔ ادھرا ثنائے جلسہ میں اور جب مولوی صاحب کھڑے ہوتے تھے، تو تمام جلسہ میں ایک سکتہ کا عالم ہوجا تا تھا، اور جب مولوی صاحب کی زبان سے صدائے آفرین و تحسین سنائی دیتی تھی۔

غرض غلبهٔ جانب اسلام ایسانمایاں تھا کہ بجز ناانصاف حاضرانِ جلسہ میں سے کوئی شخص اس کا انکارنہیں کرسکتا تھا۔شاید بیٹمر و انکسار مولوی صاحب اور دعائے اہل اسلام تھا۔

مولوی صاحب نے جب سے شاہ جہاں پور کا ارادہ کیا تھا، جس سے ملتے تھے، یا

جس کواہل دعا سمجھتے تھے، استدعائے دعا کرتے تھے۔خودیہ کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیت اور ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم مجمع عام میں ذلیل وخوار ہوں؛ مگر ہماری ذلت وخواری میں اس دین برحق کی ذلت اور اس پاک رسول میں اُلیٹی آئے ہم کی ذلت متصور ہے، جوتمام عالم کا سر دار اور تمام انبیاء کا قافلہ سالار ہے؛ اس لیے خود بھی یہی دعا کرتے تھے اور اور وں سے بھی دعا کراتے تھے کہ الہی ہماری وجہ سے اپنے دین اور اپنے حبیب پاک کی بیاک، شہر لولاک میں ہم کو خرت اور افتخار سے مشرف فرما۔

القصہ اہل اسلام کو کھانے سے فارغ ہوکر نماز کا فکر ہوا، بارہ بجتے ہی وضوکر کرا کر نماز کی تھر ائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جوا یک نج گیا؛ اس لیے دوسر بے جلسہ کے لیے سب صاحب تیار ہوئے۔

## كيفيت جلسه سوم بروز دوم

منشى بيار كال اوريا دريون كاباجمي اتفاق:

ایک بجتے ہی مناظر اور شائقانِ مناظرہ میدانِ مناظرہ کی طرف روانہ ہو ہے۔
اہل اسلام بھی ادھر سے بسم اللّٰہ کر کے پہو نچے۔ گفتگو شروع ہونے سے پہلے منشی
پیارے لال صاحب نے بیہ کہا کہ: میں جا ہتا ہوں کہ صرف سوال اخیر پر مباحثہ
ہوو ہاور باقی سوالات پر مباحثہ ملتوی کی جائے۔

وجہ اس کی کچھ معلوم نہ ہوئی؛ مگر قرینہ اس بات کو مقتضی ہے کہ یہ بات فقط بنظر
اتباع حضرات پادریانِ نصاری تھی۔ انہیں کی طرف سے صبح کو بیہ اصرار ہوا تھا کہ پہلے
مسئلۂ رابع میں گفتگو ہوجائے۔ سواس وقت مسئلۂ رابع کے بدلے مسئلہ خامس کا لینا
اس غرض سے ہوگا کہ بالکل راز نہ کھل جائے۔ غرض مسئلۂ ٹائی و ٹالٹ تو مثل مسئلۂ
اس غرض سے ہوگا کہ بالکل راز نہ کھل جائے۔ غرض مسئلۂ ٹائی و ٹالٹ تو مثل مسئلۂ
اول علوم حقائق وفلہ نے سے متعلق تھا۔ پادر یوں کو بوجہ ناوا قفیت علوم مذکورہ ان کی جواب
دہی مشکل نظر آئی؛ البتہ مسئلۂ رابع و خامس فقط مذہب سے متعلق سے اوران کے بیان
کا اکثر اتفاق رہتا ہے؛ اس لیے صبح کو تو اس پر اصر ارر ہا کہ مسئلۂ رابع میں گفتگو ہو۔
اس وقت تو نہ ان کے پاس کوئی ججت اپنے اصر ارکی نظر آئی اور نہ شی پیارے لال سے
ساز کی گئجائش ملی ۔ اس مہلت اور تنہائی میں جو گیارہ ہے سے لے کرایک ہے تک تی منثی
ساز کی گئجائش ملی ۔ اس مہلت اور تنہائی میں جو گیارہ ہے سے لے کرایک ہے تک تو منثی
صاحب کا بھی بہی قول تھا کہ تر تیب وارسوالات معلومہ میں گادر یوں کی تائید کرنا، جس کی
علاوہ بریں بہلے روز منثی صاحب کا بات بات میں یادریوں کی تائید کرنا، جس کی

وجہ سے اہل اسلام خصوصاً مولوی محمد طاہر صاحبؓ اور مولوی محمد قاسم صاحبؓ کوان کی شکایت کی نوبت آئی اوروہ ارتباط دلی ، جومنشی صاحب کو یا در یوں کے ساتھ مشہور ہے اورمسائل مٰدکورہ کا حقائق وفلسفہ سے متعلق ہونا اور پا در یوں کا انعلوم سے بے بہرہ ہونا زیادہ تر اس خیال کا مؤید ہے کہ ہونہ ہو، یہ یادری صاحبوں کی ہی جالا کی تھی۔ باین همه پیلے روز یا دری نولس صاحب کا بار باریه کهنا: ' نهم کوزیاده فرصت نهیں ، آج کل ہی گھہر سکتے ہیں'۔ اور بھی اس خیال کے لیے قرینهٔ صادقہ ہے۔اگر چہاس وقت مولوی صاحب نے تھلم کھلا بیفر مایا کہ بیہ بات ہمارے کہنے کی تھی ، باوجودا فلاس و بے سروسامانی قرض وام لے کر، اپنی ضرورتوں پر خاک ڈال کر، ایک مسافت دورو دراز قطع کرکے یہاں تک پہونچے۔ پھراس پریہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلنہیں ہوجائے گا، نہ جائیں گے۔اورآپ صاحب تواسی کام کے نوکر، آنے جانے میں کوئی دفت نہیں، اس کے کیامعنی کے آپ کو فرصت نہیں؟ یہ عذر کرتے، تو ہم کرتے؛ مگراس پر بھی یا دری صاحبوں کو پچھاٹر نہ ہوا، اور کیوں ہوتا، قلت فرصت کا بہانہ کر کے مباحثہ کو مخضر کر دینا اس سے آسان نظر آیا کہ اہل اسلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوں اور کوئی عذر نہ ہو۔ آخر اہل اسلام کو دیکھے بھالے تھے، اور کچھ فی الحال دیکھا۔اور کیا عجب ہے پنڈت صاحب اورمنشی اندرمن صاحب کی بھی یہی رائے ہو، منشی اندرمن صاحب کااول سے آخر تک نه بولنا؛ بلکه باوجود اصرارمولوی محمد قاسم وضرورت بیان مطالب بنِدُّت صاحب ان کابیه کهه دینا'' مجھ کوبھی لیکچر دینے کا اتفاق نہیں ہوا، جولوگ بیرکا م کرتے رہتے ہیں ،انہیں سے بیرکا م ہوسکتا ہے'' بجزاس کےاور کس بات برمحمول ہوسکتا ہے کہ علاوہ شورغلبہ اہل اسلام بنسبت سال گزشتہ اس سال میں پہلے روز اہل اسلام کی جودت طبعی اورخوش بیانی اوران کےمطالب کی خو بی اور تشکسل معانی آئھوں سے دیکھ چکے تھے اور پنڈت صاحب بھی اگر چہمولوی محمد قاسم

صاحب اور مولوی ابوالمنصو رصاحب کی حسن لیافت کی دادد ہے چکے تھے؛ مگر دنیا بامید قائم، یوں سمجھ کر کہ شاید علوم حقائق اور علوم فلاسفہ کی طرف بوجہ فقد ان اسباب توجہ علوم فدکورہ توجہ نہ ہو، اور اس وجہ سے کیا عجب ہے کہ سوالات مذکورہ کے جواب میں رہ جائیں اور ہم بایں وجہ کہ خود ہی ان سوالات کے مجوز ہیں، ان کے جوابوں کو شخصر کر رکھا ہے، میدان مناظرہ میں اہل اسلام سے گوئے سبقت لے جائیں، اول سینہ سپر ہو گئے تھے؛ میدان مناظرہ میں اہل اسلام سے گوئے سبقت کے جائیں، اول سینہ سپر ہو گئے تھے؛ مگر قیدم عالم کے ابطال اور مادہ عالم کے بیان کو اہل اسلام سے سن کروہ بھی ٹھنڈ بے ہو گئے تھے۔

غرض ان وجوہ سے عجب نہیں کہ نشی اندرمن صاحب اور پنڈت دیا نندصاحب بھی اسی طرف مثیر ہو ہے ہوں اور مثیر بھی نہ ہوے ہوں، تو مانع بھی نہ ہوے ہوں؛ مگر ہر چہ با دابا داس وقت بہ مجبوری اہل اسلام کو یہی ما ننا پڑا کہ اس وقت مسئلہ خامس میں ہی گفتگو ہوجائے ؛ لیکن اس ردوکد میں آ دھا گھنٹہ گزرگیا اور چار بجنے میں فقط اڑھائی گھنٹے باتی رہ گئے ؛ اس لیے یہ تجویز تھمری کے یہ جلسہ ساڑھے چار بجے تک رہے۔ اہل اسلام نے کہا: خیر کچھ مضا نقہ نہیں، آج نماز عصر آ دھ گھنٹہ بعد ہی پڑھ لیں گے۔ بادری اسکا ہے اور سوال خامس کا جواب:

الغرض گفتگونٹروع ہوئی، اول پادری اسکاٹ صاحب کھڑ ہے ہو ہاورسوال خامس، یعنی اس سوال کے جواب میں کہ' نجات سے کہتے ہیں اور نجات کا کیا طریقہ ہے' ؟ ایک تقریر طویل بیان کی، جس کا خلاصہ بیتھا کہ: نجات گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں؛ مگر جب خدا تعالی نے بید یکھا کہتمام عالم گناہوں میں ڈوباجا تا ہے، تو خود مجسم ہوکر آیا اور عیسی مسیح کہلا یا اور سب خلائق کا کفارہ بنا ۔ یعنی بار گناہاں بنی آ دم اپنے سر پر رکھ کراس کی سزا میں مصلوب ہوا، اور پھر نعوذ باللہ! ملعون ہوکر تین دن جہنم میں رہا؛ اس لیے سب پر لازم ہے کہ عیسی مسیح کی الوہیت پر ایمان لائیں اور دین عیسائی

اختیار کریں، بدون اس کے نجات نہیں اور گنا ہوں سے بچاؤ نہیں ہوسکتا۔
ایک روز کا ذکر ہے کہ میں نے بید دعا کی کہ: اے عیسی مسیح! میرے حال پر نظر
عنایت فرما۔ اس کے بعد میرے دل میں ایسا چین آیا اور ٹھنڈک معلوم ہوئی کہ میں
بیان نہیں کرسکتا، بالکل اور با توں سے دل بھر گیا۔

ایسے ہی ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خص بڑا تندرست تھا اور موٹا تھا۔ جیسے ہمارے پنڈت بی اور وہ بڑا شریر تھا بھی گرجا میں نہ جاتا تھا، نہ انجیل سنتا تھا۔ میں نے ہمارے پنڈت بی اور وہ بڑا شریر تھا بھی گرجا میں کیوں انجیل سنوں اور کیوں گرجا میں آوں سے کہا: تو انجیل سنا کر۔اس نے کہا: میں کیوں انجیل سنوں اور کیوں گرجا میں آوں ؟ آخر میں نے اس کو انجیل سنائی ۔ دوسر ے روز اس کے دل پر ایبااثر ہوا کہ خود بخو دوہ میرے پاس آیا اور سب برائیاں چھوڑ دیں اور صدق دل سے نیک وصالح ہوگیا اور تمام لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ فلاں شریر آ دمی نیک آ دمی ہوگیا۔ ادھر دیکھو جب تک عیسائیوں کی ممل داری ہندوستان میں نہیں تھی ، ہندوستان میں نہیں تھی ، ہندوستان میں کہیں غارت گری اور فتنہ و فساد اور رہز نی ہوا کرتی تھی۔ جب سے عیسائیوں کی ممل داری ہوئی بیس کی جب سے عیسائیوں کی ممل داری ہوئی بیس قدر امن وامان ہوگیا۔سونا اچھالتے چلے جاؤ ،کوئی نہیں پوچھا۔ دیکھوکتی گنا ہوں میں کمی آگئی۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے حقیت عیسائی نہ ہب کی۔

#### يند ت ديا ننداوريا درى اسكاك پرجرح:

بعداس کے بنڈت دیا نندس سی صاحب کھڑ ہے ہو ہو اور انہوں نے بھی ایک تقریر طویل بیان فرمائی۔خلاصہ اس تقریر کا بعض ان صاحبوں کے بیان کے موافق ، جو کسی قدران کی زبان سجھتے تھے، یہ ہے کہ محت یعنی نجات اس میں ہے کہ آ دمی گنا ہوں سے بچے اور نیک کام کرے۔اور پادری صاحب نے جو یہ بیان کیا کہ خدا تعالیٰ مجسم ہوکر آیا،خلائق کے گنا ہوں کا کفارہ ہوا،سراسر غلط ہے؛ یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ وہ ذات پاک جس کی کوئی حدونہا بیت نہیں، وہ ایک مٹھی میں آجاوے اور پادری صاحب جوابیخ مذہب

کوگناہوں سے نجات کا سبب سجھتے ہیں، یہ تو صاف بے اصل بات ہے۔ حضرت موتی کو صاف تھم ہوا تھا کہ مکان مقدس میں جوتا تارکر آؤ، ہمارے پادری صاحب برعکس اس کے جوتے کی جگہ ٹو پی اتارتے ہیں اور جوتا پہنے رہتے ہیں اور بہت با تیں برخلاف خدا کے تھم کے کرتے ہیں اور اسمجھتے ہیں۔ پس ایسے مذہب میں نجات کسی طرح نہیں ہوسکتی۔ حضرت نا نونو کی اور سوال خامس کا نشفی بخش جواب:

بعداس کے مولوی محمد قاسم صاحب کھڑ ہے ہو ہو اور بیفر مایا کہ نجات قہرالہی اور عذاب الہی سے نی جانے کو کہتے ہیں؛ مگر طریق حصول نجات بجز احتر از معصیت وگناہ اور بچھ ہیں؛ اس لیے بیہ بات گناہ کے دریافت کرنے پر موقوف ہے۔ پادری صاحب و پنڈت صاحب نے تو بیفر مایا کہ نجات گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، یا نجات گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، یا نجات گناہوں سے بچنے میں ہے؛ مگر بیہ نفر مایا کہ گناہ س کو کہتے ہیں۔ گناہ کی دوچار مثالی اور دوچار قسمیں تو مثل زناو چوری وغیرہ بیان کی۔ پراس کی تعریف بچھ بیان نہ فرمائی ۔ سوہم اول تعریف گناہ بیان کرتے ہیں: سنیے!

گناه کس کو کہتے ہیں؟:

گناہ خلاف مرضی الہی کو کہتے ہیں اور طاعت موافق مرضی الہی کا نام ہے؛ مگر
کل ہم عرض کر چکے ہیں، مرضی اور غیر مرضی تو ہماری بھی ہے ہمارے بتلائے کسی کو
معلوم نہیں ہوسکتی۔ اگر سینہ سے سینہ ملا دے؛ بلکہ دل کو چیر کر دکھلا دے، تب بھی دل ک
بات نظر نہ آئے، جب تک زبان نہ ہلائے، یا اشارہ سے اطلاع نہ فرمائے، تب تک
مرضی وغیر مرضی کی اطلاع دوسروں کومکن نہیں۔ با جوود کثافت اوراس ظہور کے کہ ہم
جسمانی ہیں، بیرحال، تو خداوند عالم تو کمال ہے، درجہ لطیف ہے، اس کے دل کی بات
ہواس کے بتلائے کسی کو کیوں کر معلوم ہوسکتی ہے۔ عقل نارسا کو اتنی رسائی کہاں کہ
اس کی مافی اضمیر تک پہو نچے ، عقل سے ہوسکتا ہے، تو اتنا ہی ہوسکتا ہے کہ سی بات کا

حسن وفیج کسی قدر معلوم کر لے۔ سویہ بات بھی اول تو ہر بات میں متصور نہیں، جوعقل ہی کے بھروسے بیٹے رہے، دوسر بے خداوند کریم گوعلیم و حکیم ہے، اور اس وجہ سے یہ اعتقاد ہے کہ ندا چھی بات سے منع فر مائے، نہ بری بات کا ارشاد فر مائے ؛ کیکن تا ہم خدا ہے، بندہ نہیں، حاکم ہے، محکوم نہیں، عقل کا مطبع نہیں، عقل اس کی مطبع ہے؛ اس لیے اگر بالفرض وہ زنا کوحلال اور طاعت کوحرام کرد ہے، تو بے شک زنا طاعت اور طاعت گناہ ہوجائے۔ بقول شخصے: شعر:

گر طمع خواہد زمن سلطانِ دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں انبیاعلیہم السلام کی ضرورت کیوں؟:

اس لیے بندہ کے ذمہ ضرور ہے کہ مرضی ،غیر مرضی کے دریافت کرنے میں اسی کی طرف نظرر ہے، اپنی عقل نارسا کواس قصہ سے علی حدہ رکھے؛ مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ بادشاہانِ دنیا اس تھوڑی سی نخوت پر اپنا مافی اضمیر ہر کسی سے کہتے نہیں پھرتے ، خداوند عالم اس تکبراور بے نیازی پر ،جس پراس کی خدائی خود دلالت کرتی ہے؛ کیوں کراپنے دل کی بات ہر کسی سے کہتا پھر ہے گا۔ یہاں تو مخلو قیت سے لے کر انسانیت تک سب باتوں میں اشتراک ، خدا اور مخلوقات میں تو کسی بات میں بھی اشتراک نہیں؛ اس لیے بادشاہان دنیا جیسے اپنے مافی اضمیر کی اطلاع اپنے مقربانِ خاص کے ذریعہ کرادیتے ہیں۔ ایسے ہی بلکہ بدرجہ اولی خداوند عالم بھی اپنا مافی اضمیر بذریعہ مقربان خاص اوروں کو سنا دے گا۔ انہیں مقربوں کو ہم لوگ ''انبیاءاور اضمیر بذریعہ مقربان خاص اوروں کو سنا دے گا۔ انہیں مقربوں کو ہم لوگ ''انبیاءاور رسول'' کہتے ہیں؛ اس لیے انبیاء علیم السلام کی اتباع اور افتدا ہی میں نجات منحصر ہوگی؛ کیوں کہ اس صورت میں ان کی اطاعت خاص خدا کی اطاعت ہوگی اوران کی نافر مانی خوص خدا کی اطاعت ہوگی اوران کی نافر مانی خوص خدا کی اطاعت ہوگی اوران کی نافر مانی خوص خدا کی نافر مانی ہوگی ، گرجیسے ہرز مانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے، پہلے نافر مانی خاص خدا کی نافر مانی ہوگی ؛ گرجیسے ہرز مانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے، پہلے نافر مانی خاص خدا کی نافر مانی ہوگی ؛ گرجیسے ہرز مانے میں ایک جدا حاکم ہوتا ہے، پہلے

زمانه میں اگر لارڈ نارتھ بروک گورنر تھے، تو آج لارڈلٹن ہے، پہلے اور کلکٹر تھا اور اب اور کلکٹر ہے۔ ایسے ہی ہرزمانه میں مناسب وقت ایک جدا ہی نبی ہوگا۔ جیسے آج کل لارڈلٹن کے احکام کی تعمیل سے کا منہیں لارڈلٹن کے احکام کی تعمیل سے کا منہیں چلتا۔ ایسے ہی ہرزمانه میں اس زمانه کے نبی کے احکام کی تعمیل ضرور ہے۔ حضرت موسی اور عیسی علیہا السلام کی بزرگی اور نبوت مسلم، ان کا منکر ہمارے نزدیک ایسا ہی کا فرہے۔ ہے، جیسے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا منکر ہمارے نزدیک کا فرہے۔

#### نجات انباع محمدي يرمنحصر:

علی ہذاالقیاس شری رام چندراور شری کرشن کوبھی ہم کچھنہیں کہہسکتے ، پر آج کل نجات کا سامان بجز انباع نبی آخرالز مال محمد رسول اللہ صلافی اور کچھنہیں۔ جیسے اس زمانہ میں باوجود تقرر گورنرِ حال لارڈلٹن ، گورنرِ سابق لارڈ نارتھ بروک کے احکام کی تعمیل پراگر کوئی شخص اصرار کر ہے، اور لارڈلٹن کے احکام کی تعمیل سے انکار کرے، تو باوجود اس کے کہلارڈ نارتھ بروک بھی سرکار ہی کی طرف سے گورنر تھا، اس وقت میں بیا وجود اس کے کہلارڈ بناوت اور بمقالہ سرکاری سمجھا جائے گا۔

ایسے ہی اگر کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ طِلاَیْکَیَام کو چھوڑ کراوروں کا اتباع کرے، تو بے شک اس کا بیہ اصرار اور بیرا نکار ازقشم بغاوت خداوندی ہوگا، جس کا حاصل کفروالحاد ہے۔

القصہ اس وقت اتباع حضرت عیسی العَلیّیٰ وغیرہم ہرگز باعث نجات نہیں ہوسکتا۔ ہاں حضرت عیسی العَلیّیٰ وغیرہم اگر خاتم الانبیاء ہوتے، تو پھر بے شک نجات ان ہی کے اتباع میں منحصر ہوجاتی ؛ لیکن ایسا ہوتا، تو بالضر ورحضرت عیسی العَلیّیٰ السلیہ بال سر باب ضلالت کے لیے دعوی خاتمیت کرتے، تا کہ آئندہ کولوگ اوروں کے اتباع سے گراہ نہ ہوجائے۔ انبیاء کا بہ کا منہیں کہ ایسے موقع میں جیب کے بیٹے رہیں اور

آ دمیوں کو گمراه ہونے دیں؛ مگرسب جانتے ہیں سوائے حضرت رسول عربی محمد رسول الله صلافياتيام اوركسي نے دعوى خاتميت نہيں كيا۔ اگر كرتے، تو حضرت عيسي العَليْكالم کرتے ،انہوں نے بجائے دعویٰ خاتمیت ،الٹا بیفر مایا کہ: میرے بعد جہاں کا سر دار آنے والا ہے، اس سے بروئے انصاف آشکارا ہے کہوہ آنے والا خاتم الانبیاء ہوگا؟ کیوں کہ تمام انبیاء اپنے اپنے رتبوں کے موافق امتیوں کے سر دار اور ان کے حاکم ہوتے ہیں۔اور کیوں نہ ہو،ان کی اطاعت امتیو ں کے ذمہ ضرور ہوتی ہے؛اس لیے جو سب کا سر دار ہوگا، وہ سب کا خاتم ہوگا؛ کیوں کہ وقت مرا فعہ بادشا ہ کاحکم سب میں آخر رہتا ہے، بیاس کی خاتمیت حکومت خاصی اسی وجہ سے ہے کہوہ سب کاسر دارہوتا ہے۔ الغرض اتباع محدى (صِلاللهُ اللهُ الل دعوی نبوت کے ساتھ دعوی خاتمیت بھی کیا اور وہ معجز نے دکھلائے کہ اوروں کے معجز ےان کے سامنے کچھ نسبت نہیں رکھتے۔ چنال چہ بطور مشتے نمونہ از خروار کے کل بعض معجزات کی تفصیل اور انبیائے دیگر کے معجزات بران کی فوقیت اور افضلیت ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ پھراب ان کے اتباع میں کیاتاً مل ہے۔خاص کر قرآن شریف ایک ایباعمدہ معجزہ ہے کہ کوئی اس کے برابرنہیں ہوسکتا۔ رہا ثبوت الوہیت، یہ ایک ایبا عقیدہ مہمل ہے کہ کوئی عاقل شلیم ہیں کرسکتا۔

ہم کوعقلائے فرنگ کی عقل پر بڑا افسوں آتا ہے کہ سب کے سب ایسی موٹی غلطی میں پڑے ہوے ہیں۔اوروں پر کیسے کیسے خفیف اعتراض کرتے ہیں،جن کی جواب دہی کے لیے عقلاء کوتا مل کی حاجت نہیں اور اپنے آپ ایسے ایسے اعتراض سر پر لیے بیٹھے ہیں،جن کا جواب قیامت تک نہیں آسکتا۔

حضرت نا نوتوي اور بإدري اسكاك كي سخت كرفت:

افسوس، ہزارافسوس! وہ خداوند کریم جو ہر طرح سے مقدس اور ہر وجہ سے بے

نیاز اور تمام عیوب اور جملہ نقصانوں سے یاک ہے، اس کوتو اس پیرائے میں کہیسی مسیح بن کرمجسم ہوا، اور زمین برآیا اور کھانے پینے، بول و براز، بھوک پیاس، خوشی غم وغیرہ حوائج انسانی میں مبتلا ہوا، کہیں سولی پر چڑھا، کہیں یہودیوں کے ہاتھوں میں مقید ہوکر''ایلی ایلی' پکارا، کہیں معذب اور ملعون ہوکراوروں کے لیے کفارہ بنا۔ کیا کیا کچھ برا بھلا کہہ لیتے ہیں۔اگر کوئی شخص یا دری صاحب کو چمار کہہ دے،تو ابھی مارنے مرنے کو تیار ہوجائے۔ یہ کیساظلم صرح ہے کہ اپنے آپ کو ذرا بھی کوئی برا کہہ دے، تو پھر خیرنہیں ،اور خداوند قدوس کو جو جا ہیں کہ لیں۔ جماراور پادری صاحب میں کیا فرق ہے، وہ مخلوق اور خدا کامحتاج، تو یا دری صاحب بھی مخلوق خدا، اور خدا کامحتاج، یا دری صاحب انسان، تو چمار بھی انسان، یا دری صاحب کی دو آئکھیں، تو چمار کی بھی دو آئکھیں، یا دری صاحب کی ایک ناک اور دو کان، تو اس کی بھی ایک ناک اور دو کان، ان کے بھی دوماتھ، تواس کے بھی دوماتھ، چمار کو بھوک بیاس لگتی ہے، تو یا دری صاحب بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، چمار کو بول و براز کی حاجت ہے،تو یا دری صاحب کوبھی پیہ حاجت ستاتی ہے۔

غرض ذاتی باتوں میں پھوفرق نہیں، دونوں کیساں ہیں، اگرفرق ہے، تو دولت، حشمت وغیرہ خارجی باتوں میں فرق ہے۔ اس اتحاد پرتو پادری صاحب کو پینخوت ہے کہ جمار کہدد بجے، تو تھا ہے نہ تھمیں ، اور خدا تعالی کو بشر کے ساتھ کچھا تحاد نہیں، بشر کو خدا کے ساتھ کچھ منا سبت نہیں، کچھ نسبت نہیں، اس کا وجود خانہ زاد، بشر کا وجود اس سے مستعار، وہ خدا، یہ بندہ۔ اس پر خدا کو بشر کھے جائیں اور ہر گزنہ شر مائیں۔ افسوس کیساظلم صرت کرتے ہیں اور ہر گزنہیں ڈرتے۔ عاقلانِ فرنگ کو کیا ہوگیا۔ الو ہیت اور انسا نبیت کا اجتماع محال:

اجتماع النقيصين اوراجتماع الضدين كابطلان ابيانهيس، جوكوئى نه جانے ، پھراس

پرانسانیت اور الوہیت کے اجتماع کی تسلیم میں کچھ تا مل نہیں۔ بہتو ایسا قصہ ہے، جیسا یوں کہیے کہ: ایک شکی نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، وجود بھی ہے، عدم بھی ہے؛ کیوں کہ انسانیت کومخلو قیت اور احتیاج لازم ۔ الوہیت کو استعناء اور خالقیت ضرور ہے۔ بید دونوں ضدین مجتمع ہوں، تو کیوں کر ہوں؛ مگر اس بھی پر اپنی وہی 'مرغی کی ایک ٹانگ' چلی جاتی ہے۔

اگرانصاف سے دیکھیے، تو شیطان، فرعون ونمرود وشداد وغیرہ کی نسبت کسی بے وقوف کو گمانِ الوہیت ہو، تو اتنا بعید از عقل نہیں، جتنا حضرت عیسی التَکَایِّیٰ اور دیگر انبیائے کرام، یا اولیائے عظام کی نسبت بی خیال خام دوراز عقل ہے؛ کیوں کہ حضرت عیسی التَکَایِّیٰ وغیرہ انبیاء، اولیاء تو برابر ساری عمر اپنی عبودیت اور عاجزی کا اقرار کرتے رہے اور سجدہ وغیرہ اعمال بندگی، جن سے انکار الوہیت مثل آفتاب نمایاں ہے، بحالاتے رہے۔

ہاں شیطان، فرعون، نمر و دوغیرہ البتہ مدعی الوہیت ہوے، اور بھی وہ کام نہ کیا، جس سے بندگی کی بوبھی آئے، ان کواگر کوئی نا دان خداسمجھے، تو خیر سمجھے۔ پراس شخص کو خداسمجھنا، جوخودمقرعبودیت ہو، طرفہ ماجراہے۔

### حقیقی عیسائی کون؟:

حق بیہ ہے کہ آج کل کے عیسائی حقیقت میں عیسائی نہیں، واقعی عیسائی اگر ہیں،
تو محمدی ہیں۔حضرت عیسی العَلَیْ اللہ کے جوعقیدے سے، وہ محمد یوں کے عقیدے
ہیں۔وہ بھی خدا کووحدہ لانٹر یک لہ کہتے رہے اور بھی تثلیث کا دعویٰ نہ کیا،محمدی بھی
یہی کہتے ہیں۔حضرت عیسی العَلَیْ اللہ بھی اپنے آپ کو بندہ سمجھتے رہے؛ چناں چہ
انجیل موجود ہے،محمدی بھی ان کو بندہ ہی سمجھتے ہیں۔

علاوہ بریں ان کی شان میں ہر گزئسی قشم کی گستاخی نہیں کرتے ، نہاس کی نسبت

مباحثهٔ شاه جهان پور

ملعون ہونے کے خیال کودل میں جگہ دیتے ہیں اور نہ احتمال عذاب ان کی نسبت ممکن الوقوع سمجھتے ہیں؛ بلکہ جوشخص حضرت عیسی التکلیمان کی نسبت اس قسم کے عقید بر کھے، اس کو دشمن دین وایمان اور بے دین و بے ایمان سمجھتے ہیں۔ اور حضرات نصرانیوں کا یہ حال با جو دمخالفت اعتقادیہ سب کچھ گستا خیاں بھی کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کوعیسائی کہے جاتے ہیں۔ کبھی بہتر تی کہ خدا بنا دیا، کبھی بہتر ل کہ عذاب میں پہو نجادیا۔ اب پادری صاحب انصاف فرمائیں کہ حضرت عیسی کا انتاع ہم کرتے ہیں، یاوہ کرتے ہیں، یاوہ کرتے ہیں؟

### یا دری اسکاٹ کی بے عقلی کا بردہ فاش:

باقی رہا پا دری صاحب کا بیفر مانا کہ 'عیسائی عمل داری سے پہلے ہندوستان میں بیلوٹ مارتھی کہ چوروں، قزاقوں سے بچنا ایک امر محال تھا اور جب سے عیسائی عمل داری آئی، جب سے بیامن وامان ہے کہ سونا اچھالتے چلے جاؤ، کوئی شخص بینہیں پوچھتا کہتم کون ہو'۔ اس ارشاد سے مجھکو کمال درجہ چرت ہے، اگر یہ بات اور کوئی صاحب فرماتے، تو فرماتے، پا دری اسکاٹ صاحب کی معقول دانی پر استدلال کمال تعجب انگیز ہے۔ میں نے تو جب بیانا تھا کہ پادری صاحب معقول میں ماہر ہیں، صلہ تصنیف رسالہ منطق میں سرکار سے پانچ سورو پیدانعام پاچکے ہیں، یوں منتظر تھا کہ دیکھیے کہ کیا کچھ ہوں گے؛ مگر انہوں نے بیالی بات کہی کہ کوئی معقول دال ایس بات نہ کہ کہ کہا یا جہ موری سالہ منطق میں بینہیں دیکھا کہ استدلال انی نہ بات نہ ہوتا ہے، وضع تالی، منج وضع مقدم نہیں ہوتی ۔ آثار سے مؤثر پر استدلال نہیں ہوسکتا۔ پھرکوگرم پائیں، تو بینہیں کہ سکتے کہ آگ ہی سے گرم ہوا ہے۔ یہ بھی تواخمال ہوسکتا۔ پھرکوگرم پائیس، تو بینہیں کہ سکتے کہ آگ ہی سے گرم ہوا ہے۔ یہ بھی تواخمال ہوسکتے کہ آفتاب سے گرم ہوگیا ہو۔

الغرض اثر کی جانب عموم کا احتمال ہوتا ہے؟ اس لیے اس کے وسلے سے کسی خاص

مباحثهٔ شاه جهان بور

مؤثر پراستدلال نہیں ہوسکتا۔ پھر پادری صاحب نے یہ کیوں کر کہہ دیا کہ بیامن وامان عیسائی عمل داری کی برکت ہے، نہیں اس امن وامان کی برکت بجر پاس ملک وآرزوئے عیسائی عمل داری کی برکت ہے نہیں۔ مذہب سے اس بات کو بچھ علاقہ نہیں۔ ادھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمار بے خلفاء کے زمانے میں وہ امن وامان تھا، کہ بھی نہ ہوا، نہ ہو، اگر یہی بات دلیل حقانیت مذہب ہے، تو دین محمدی بدرجہ اولی حق ہوگا۔

### عيسائيت كي شيش محل مليا ميك:

علاوہ بریں پچھ گناہ اس چوری اور قزاقی میں منحصر نہیں، جو یہ خیال ہو کہ بہ برکت دین عیسوی گناہوں سے نجات میسر آگئی۔ انجیل وتورات میں خزیر کی حرمت موجود ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص سور کا گوشت نہیں کھاتا، جو اس جرم کا الزام اس کے سر آئے اور نصرانیوں میں شاید کوئی ایسا ہو، جواس گناہ سے بچا ہوا ہو۔ تورات وانجیل میں شراب کی ممانعت موجود ہے اور ہم دعوی کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے بہت کم اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے اور نصرانیوں میں بہت کم آدمی اس بلا میں مبتلا ہوں گے ہو ہے ہوں گے۔

علی ہذاالقیاس سرکار کی عمل داری میں جس قدر زنا کی کثرت ہوئی ہے،اس قدر کبھی نہ ہوئی ہوگا ہے،اس قدر کبھی نہ ہوئی ہوگی،جس پرخاص لندن اورا نگلستان کا حال تو پوچھیے ہی نہیں۔ کیا پاوری صاحبوں کولندن کے اخباروں کی اب تک خبر نہیں کہوہ کیا لکھتے ہیں۔ ہرروز کئی سو بچے ولد الزنا بیدا ہوتے ہیں اور مبح کوراستوں پر پڑے ہوے موے ملتے ہیں ؛ یہ باتیں گناہ ہیں تو اور کیا ہے۔

علی ہذا القیاس اور بہت سی الیسی باتیں ہیں، جواز روئے تورات وانجیل ممنوع ہیں ادر نصرانیوں میں مروج ہے۔ پھر کیوں کر کہہ دیجیے کہ بہ برکت دین عیسوی ہندوستان سے چوری، قزاقی اس لیے موقوف ہوگئی کہ اس دین کا اثر یہی ہے کہ

گنا ہوں سے آ دمی محتر ز ہوجائے۔

يا درى محى الدين اينا آيا كھو بيٹھے:

اس تقریر میں وفت مقرر ختم ہوگیا؛ اس لیے وفت مولوی صاحب تو بیٹے اور پادری محی الدین بیٹا وری کھڑ ہے ہو ہے، اول تو مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہوکر بیفر مایا کہ: آپ نے کل بھی بعض کلمات سخت کہے تھے اروآج بھی آپ نے بعض کلمات سخت بیان کے۔

مطلب به تھا کہ پہلے دن تو مولوی صاحب نے الحا قات انجیل کو وقت اثبات تحریف بول و براز سے تشبید دی اور اِس وقت پا دری صاحب کو جمار سے تشبید دی گئی۔ اس پر غالبًا مولوی صاحب نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوے بی فر مایا کہ: بیہ گستاخی نہیں ، مثال فرضی میں گستاخی نہیں ہوتی ۔ خیر بیتو او پر کی بات تھی کہ پا دری صاحب نے شکایت گستاخی کے بعد؛ بلکہ اس گستاخی کی پا واش میں کسی قدر تیز و تند لیعنی چیں بجیں ہوکر گستاخی کے باد نہم تمہارے مین وسال کا لحاظ کرتے ہیں ، بیفر ماکر آپ جو حضرت عیسی کی الو ہیت پر اعتراض کرتے ہیں ، دیکھیے تمہاری ہی کتاب ''دوضتہ الا نبیاء'' میں ، محتر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو اور وہ کتاب اہل اسلام کے نزد یک معتبر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو خوب ثابت کیا ہے اور رہ کہ کر ایک عبارت بے معتبر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو خوب ثابت کیا ہے اور رہ کہ کر ایک عبارت بے معتبر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو خوب ثابت کیا ہے اور رہ کہ کر ایک عبارت بے معتبر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو خوب ثابت کیا ہے اور رہ کہ کر ایک عبارت بے معتبر ہے ، حضرت عیسی کی الو ہیت کو خوب ثابت کیا ہے اور رہ کہ کر ایک عبارت بی مور پا ، نہ الفاظ تا می بیا والوں کی میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا ہی الوں کی ۔

يا درى محى الدين كى بيسرويا دليل:

ہر چند وہ عبارت بجنسہ یادنہیں رہی، پراتنی بات یاد ہے کہ اول انہوں نے ''عبداللہ بن عمر''(''عین' کے پیش اور''ر'' کی تنوین کے ساتھ کہہ کروا قفانِ عربیہ کو ہنسالٹا کرایک عبارت پڑھی،جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

حضرت عبدالله بن عمر ضِي للهَوَنَا روايت كرتے ہيں كه: حضرت عمر ضِي للهُونَا في

ایک خص سے کہا کہ میں نے رسول اللہ عِلَیٰ کے اسان کہ آپ فر ماتے تھے کہ: سوائے خداکسی کو سجدہ نہ کرنا چاہیے؛ مگر حضرت آ دم النگلیٰ اور حضرت میں النگلیٰ کے لوگوں نے بوجھا کہ: اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فر مایا: حضرت آ دم میں شان الوہیت تھی، بہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور حضرت میسی النگلیٰ کی شان میں اللہ جل شانہ فرما تا ہے: ''انَّ مَشَلَ عِیْسَہی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَشَلِ آدَمَ'' ('). اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی میں بھی شان الوہیت ہے؛ اس لیے ان کو سجدہ کرنا چاہیے اور اگر میں ان کے سامنے ہوتا، تو ان کو سجدہ کرتا۔

## الوہیت وانسانیت کے اجتماع کی دلیلِ خام:

غرض اس قسم کے کلام بے سروپاییان فرما کے بیفر مایا کہ: ہم حضرت عیسی التکلیکائی کو انسان کامل اور معبود کامل دونوں کہتے ہیں اور ان میں دونوں وصف: انسانیت اور الوہیت پورے پورے ہمارے عقیدہ کے موافق موجود ہیں۔ اوصاف قد وسیت اور بے نیازی تو جہت الوہیت سے ان میں موجود تھی اور حاجت بول وہراز، بھوک و بیاس وغیرہ، منافیات قد وسیت وغیرہ جہت انسانیت سے ان میں موجود تھی۔ یہ ویاس وغیرہ، منافیات قد وسیت وغیرہ جہت انسانیت سے تھے، نہ جہت الوہیت سے۔ اوصافان منافیات قد وسیت ان میں جہت انسانیت سے تھے، نہ جہت الوہیت سے۔ اور حاضران جلسہ میں سے ایک صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ یہ بات اِنہیں پاوری صاحب نے اس وقت فرمائی تھی، کہ حضرت عیسی کی الوہیت کی الیمی مثال ہے، جیسے سے کو ہی آگ ہی بن جا تا ہے، مگر راقم الحروف کو یہ یا دنہیں اور ہی تا ہے کہ میں گرم کر بیجے، تو وہ بھی آگ ہی بن جا تا ہے، مگر راقم الحروف کو یہ یا دنہیں مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے۔ ہوے، اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے۔ اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے۔ اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے مولوی عمد قاسم صاحب کھڑے۔ اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے مولوی عمد قاسم صاحب کھڑے۔ اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے مولوی عمد قاسم صاحب کھڑے۔ اول بیفر مایا کہ: وہ ریاض الدین رومی بھی ایسے ہیں ہوں گے، جیسے آپ محمل الدین بین بیا وہ رہا ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوره آلعمران: ۵۹ ـ

آپ کی شکل وصورت بھی مسلمانوں کی سی ہے، نیجی ڈارھی، کرتا پہنے ہونے ہیں، نام بھی مسلمانوں ہی کاسا ہے، آپ کو بھی کوئی دیکھے اور نام سنے، تو مسلمان ہی سمجھے، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ بات پادری صاحب کوالیسی بھی کہ دیکھنے والے ہی جانتے ہیں، اس وقت پادری صاحب کوخلاف تو قع شرمانا ہی پڑا۔ حضرت نا نونو کی اور یا دری محی الدین پر جرح:

پھر مولوی صاحب نے بیہ فرمایا کہ: اہل اسلام اس کتاب اور اس مصنف کو جانتے بھی نہیں۔ قر آن شریف کی آیت، یا صحاح ستہ کی روایت ہوتی، تو البتہ موقع بھی تھا، یہ کتنی ناانصافی ہے کہ اپنی طرف سے ایک روایت بنالی اور اس پر اہل اسلام سے مقابلہ کوآ موجود ہوے۔ اگر یہی انداز ہے کہ سی کے بزرگوں کے نام کوئی عبارت یا روایت لگالی اور مقابلہ کوآ یہو نچے، تو پھر اہل اسلام کوبھی بہت گنجائش ہے۔ یہاں آکر اس روایت کو یا دری صاحب رسول اللہ طِلِقَ الْمِیْلِیْمُ کی طرف منسوب کر کے حضرت آکر اس روایت کو یا دری صاحب رسول اللہ طِلِق الْمِیْلِیْمُ کی طرف منسوب کر کے حضرت عیسی السَّلِیْمُ کی الو ہیت ثابت کرتے ہیں، تو ہم بدستاوین 'دانجیلِ بربناہ' رسول اللہ طِلِق اللّٰمَ کَالِقَ اللّٰمُ کَالُوہ ہیت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْمُ کِی اللّٰم طَالْمُ اللّٰم کِی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم اللّٰم کِی اللّٰم کِی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم کی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کِی اللّٰم کی اللّٰم کی اللّٰم کی اللّٰم کے انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم کی کی کہ اللّٰم کی اللّٰم کی اللّٰم کی اللّٰم کی اللّٰم کی کی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم کی کی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ طِلْم کی کی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ کی اللہ کی کی کی رسالت ثابت کریں گے۔ انجیلِ بربناہ میں صاف رسول اللہ کی کی دربانہ میں صاف رسول اللہ کی دربانہ میں صاف کی دربانہ میں صاف کی دربانہ میں صاف کی دربانہ کی دربانہ کی دربانہ کے دربانہ کی دربانہ میں صاف کی دربانہ کی درب

غرض اگر روایت مشار الیہ سے حضرت عیسی التَکلِیٰکِا کی الوہیت ثابت ہوتی ہے، تو انجیلِ بربناہ کی آیت بشارت سے رسول اللہ صِلاَیْکِیْم کی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ تو انجیلِ بربناہ کی آیت بہتر رہوایات سے الزام لگانے کو تیار ہیں اور آپ انجیل بربناہ کی روایت کونہ مانیں۔

علاوہ بریں بیروایت ہی خوداس بات پردلالت کرتی ہے کہ روایت جعلی ہے، نہ الفاظ سے ہیں، نہ اور کوئی بات ٹھکانے کی ہے۔ اہل زبان کا بیرکا منہیں کہ ایسی مہمل عبارت نا کا رامنھ سے نکالیں، اس کے موضوع ہونے میں کچھشک وشبہ نہیں، ہم کو

الزام دینا منظور ہے، تو ہماری کتب معتبرہ سے دینی چاہیے۔قرآن شریف کی آیت لائیے، یا صحاح ستہ وغیرہ کتب معتبرہ مشہورہ احادیث کی روایت دکھلا ہئے۔ ہماری تمام کتب معتبرہ مشہورہ غیر کی مما نعت اور حضر عیسی العَلَیْ اللّٰ کے بندہ ہونے کا دعویٰ ایسا کھلا کھلا بکثرت لکھا ہے کہ سب جانتے ہیں۔کوئی فد ہب ایسانہیں کہ اہل اسلام کے اس اعتقاد اور ان کے تمام کتب کی شہادت اس اعتقاد برنہ جانتا ہو۔

غرض قرآن شریف اور تمام کتب احادیث جو ماخذ اعتقادابل اسلام ہیں،حضرت عیسلی کے بندہ ہونے اور خدا نہ ہونے سے مالا مال ہیں۔ پھر کس منھ سے پادری صاحب نے اس روایت کو پیش کیا، اپنے گھر کی خبر نہیں کہ انجیل بربناہ کیا کہتی ہے۔ باقی یہ جو پادری صاحب نے ارشاد فر مایا کہ: حضرت عیسلی مجمع الجہتین ہیں: انسان کامل بھی ہیں اور معبود کامل بھی۔ جہت انسان نیت سے اکل وشرب، مرض، موت، بول و برازان کو الحق شے اور بے نیازی وقد وسیت وغیرہ جہت الو ہیت سے ان کو حاصل تھی۔ سویدایک الیم مہمل بات ہے کہ کوئی عاقل اس کو قبول نہیں کرسکتا۔ جیسے باپ، بیٹا اور بیٹا، باپ نہیں ہوسکتا، وہ محال ہے۔ تو یہ بھی محال ہے۔

#### حضرت عيسى العَلَيْ كاخدا موناعقل و فقل كے خلاف:

الگلی اور بندگی دونوں حضرت عیسی الگلی اور بندگی دونوں حضرت عیسی الگلی میں مجتمع مان لیا جاویں، تو بایں لحاظ کہ اس صورت میں إلہ اور انسان ایک ذاتِ واحد عیسوی ہوگی اور یہ دونوں حسب زعم نصاری ان میں حقیقی ہوں گے، تو انسانیت کے عیوب اور نقصانات سب کے سب جہت الوہیت کولاحق ہوں گے، اور ایسی صورت ہوجائے گی، جیسے کرتا انگر کھاوغیرہ ، کرتا انگر کھاوغیرہ ہوتا ہے اور کیڑا اسمی موتا ہے۔ اور کیڑا اسمی موتا ہے۔ اور کیڑا ہمی ہوتا ہے۔ اور کیڑا ہمی ہوتا ہے۔ اور کیڑا ہمی ہوتا ہے۔ اور کیڑا اسمی موتا ہے۔ انگر کھاوغیرہ اگر کیا وغیرہ اگر کھاوغیرہ انسانی ہوجائے ، تو کیڑا ہمی نایاک ہوجاتا ہے، اور

کپڑاوغیرہ اگرنا پاک ہوجائے ، تو انگر کھاوغیرہ بھی نا پاک ہوجا تا ہے۔ غرض اگرایک ناپاک ہوجا تا ہے ، تو دوسراساتھی بھی نا پاک ہوجا تا ہے ، وہ ہرگز پاک نہیں رہ سکتا۔ اگر اسی طرح بالفرض والتقدیر الوہیت اور انسانیت ذات عیسوی میں مجتمع ہوجا کیں ، تو عیوب انسانیت خواہ مخواہ الوہیت کولاحق ہوں گے ، وہ ان عیوب سے منز ہیں رہ سکتے۔

یہاں تک توان باتوں کے جواب ہیں، جن کوہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پادری محی الدین نے بیان کی تھیں۔ رہی وہ بات جس میں ہم کوشک ہے کہ قائل اس کا کون تھا۔ لیعنی یہ بات کہ حضرت عیسی کی الوہیت کی صورت ایسی ہے، جیسے لوہے کوآگ میں تھوڑی دیر ڈالےر کھتے ہیں، تو وہ بھی آگ بن جاتا ہے، اس بات کے جواب میں، خواہ پادری محی الدین کی کہی ہوئی ہو، خواہ کسی اور کی ، غالباً مولوی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ: اس مثال سے صاف یہ بات عیاں ہے کہ خدا ایک ہے، متعدد نہیں اور حضرت عیسی بندہ ہیں، خدا نہیں۔

وجہاس کی بیہ ہے کہ لوہا دیکھنے میں ظاہر پرستوں کوہم رنگ آتش نظر آتا ہے، پر حقیقت میں اس وفت بھی لوہا، لوہا، ہی رہتا ہے، آگنہیں ہوجا تا۔ فقط پرتو و آتش سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ سے علی حدہ کر لیجیے، تو پھر لوہا اپنی حالت اصلی پر آجا تا ہے۔ اگر واقعی آگ ہوجا یا کرتا، تو اور انگاروں کی طرح ساتھ رہتا، یاعلیٰ حدہ ہوتا، تو دونوں حالتوں میں یکساں رہتا۔

اوراس اعتراض کے وقت مجر دسننے کے مولوی صاحب نے کرس سے کھڑ ہے ہوکر یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیے! یا دری صاحب اس وقت تثلیث سے انکار کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وجہ اس کی یہی تھی ، جواویر مذکور ہوئی۔

اس کے بعد مولوی صاحب بیٹھے، پرکسی یا دری صاحب کو حوصلہ نہ ہوا کہ ان

اعتراضوں کا جواب دیتا، یاان جوابوں پرنقض کرتا، جومولوی صاحب سے سنے تھے۔ ہاں اتنا ہوا کہ پادری نولس صاحب کھڑ ہے ہو ہاور دیریتک چلا چلا کے اپنے مذہب کے فضائل بے دلیل بیان کرتے رہے، یا وہی پہلے مضمون اعادہ کرتے رہے؛ بلکہ الفاظ کا پھیرتھا؛ ورنہ اسی تقریر اول کا اعادہ تھا، کوئی نئی بات بھی نہ کہی، چہجائے کہ اعتراضوں کا جواب دیتے۔

#### ینڈت دیا ننداورشیطان کے وجود کا انکار:

غرض پھرکوئی ایسی بات کسی نے نہ کہی، جو سنے سانے کے قابل ہو، بجر سمع خراشی اور پچھ نہ تھا۔ البتہ قابل بیان دوبا تیں اور تھیں، جن کا وقت اور موقع یا ذہیں رہا، فقط وہ باتیں یا درہ گئی ہیں: ایک تو یہ کہ سی موقع میں پادریوں کی طرف سے ضبح کے جلسہ میں یا تیس یا درہ کے جلسہ میں کسی نصرانی نے اتفا قاشیطان کا ذکر کیا تھا اور غالبًا غرض یہ ہوگی کہ گناہ کا باعث شیطان ہے۔ اس پر پنڈت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے ہوگی کہ گناہ کا باعث شیطان ہے۔ اس پر پنڈت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے ہوجا تا ہے، تو اس کو گرفتار کر الیتے ہیں کہ اگر ان کے ملک میں کوئی لٹیرا، یا قزاق کھڑا کہ موجا تا ہے، تو اس کو گرفتار کر الیتے ہیں اور قر کر کرا دیتے ہیں، اور بیتو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں ڈاکواور قزاق اپنی طرف سے چھوڑ دے۔ کیا خدا کی طرف یہ گمان ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں دین کا قزاق چھوڑ دے۔ اور اس کواسی کا م پر مقرر کرتا۔ کر الیتا، نہ یہ کہ الٹا اپنی طرف سے اس کا م کے لیے اس کو مقرر کرتا۔ کر الیتا، نہ یہ کہ الٹا اپنی طرف سے اس کا م کے لیے اس کومقرر کرتا۔ کرالیتا، نہ یہ کہ الٹا اپنی طرف سے اس کا م کے لیے اس کومقرر کرتا۔ کرالیتا، نہ یہ کہ الٹا اپنی طرف سے اس کا م کے لیے اس کومقرر کرتا۔ شیطان برائی کا خالق: یا دری نولس کا عقیدہ:

اس کے بعد پاوری نولس صاحب نے بیفر مایا تھا کہ اگر پنڈت جی شیطان کا انکار کرتے ہیں، تو یوں کہو کہ بیسب برائی خدا تعالیٰ کرتا ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں کم سے کم اتنا تو کہنا پڑے گا کہ ایسے برے آ دمی خدانے پیدا کیے، جن سے برے کام ظہور میں آئے۔غرض شیطان کو نہ مانا جائے ، اور برائی کوآ دمیوں کے حق میں ذاتی کہی جائے ، توبیہ برائی کا خالق خدا کو کہنا پڑے گا ، کیوں کہاس وقت برائی کا خالق خدا کو کہنا پڑے گا۔

یند ت دیا نند کا سوال: جنت کہاں ہے؟:

دوسرے ایک اور بات بھی الی ہے کہ اس کا موقع یا دندر ہا، جس کی وجہ سے اس کے لکھنے کا اتفاق نہ ہوا، اور حقیقت میں لکھنے کے قابل ہے۔ وہ بیہ ہے کہ پادر یوں میں سے کسی نے کسی بات کے بیان میں کہیں جنت کا ذکر کر دیا تھا۔ اس پر پنڈ ت صاحب نے بیفر مایا تھا: کوئی بتلائے تو جنت کہاں ہے؟

اس پرمولوی محمر قاسم صاحب نے اپنی جائے پر بیٹھے ہو ہے بیفر مایا کہ: پنڈت صاحب! اگر ہم کو وقت تقریر دیا جائے گا، تو ان شاء اللہ! ہم آپ کو بتلا دیں گے؛ مگر اس کے بعد پھر وقت ہی نہ ملا؛ بلکہ پادری نولس صاحب کے خاموش ہونے کے بعد جومولوی محمد قاسم صاحب کھڑ ہے ہو ہے، تو پادریوں نے ایسی ہٹ دھرمی کی ، جس کا کوئی ٹھکا نانہیں۔

#### یا دری حضرات میدان جیمور کر بھاگے:

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ ہنوز چار بجنے میں کسی قدر دریقی اور بایں وجہ کہ شروع جلسہ میں آ دھ گھنٹہ اس تکرار میں ضائع ہوگیا تھا کہ اس وقت کون سے سوال پر بحث ہونی چاہیے، یہ ٹھہر گئ تھی کہ آ دھ گھنٹہ چار بجے کے بعد بڑھا دیا جائے اور اہل اسلام نے بھی یہ کہ لیا تھا کہ خبر آج ہم ساڑھے چار بجے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی آ دھ گھنٹہ کی اور گنجائش تھی؛ مگر اس پر بھی یا دری لوگ کھڑے ہوگئے اور یہ کہا: جلسہ کا وقت ختم ہوگیا۔ مولوی صاحب اور موتی میاں صاحب اور نیز اہل اسلام نے ہر چند اصرار کیا کہ زیادہ نہیں، دو چار منٹ جو چار بجنے میں باقی ہیں، انہیں میں ہم کچھ کہہ

لیں گے؛مگر یا دری صاحبوں نے ایک نہنی ۔

اہل اسلام کا غلبہ یوں تقریراتِ گزشتہ سے ثابت ہی تھا، پر بیا نکار واصراران کے غلبہ اورعیسائیوں کی شکست کے لیے ایسا ہوگیا، جسیاغنیم کا میدان سے بھاگ جانا ہوا کرتا ہے۔ پھراس پر طرہ بیہ کہ اس سراسیمگی اور پریشانی میں جورنج بنہانی کے باعث پادریوں کولاحق تھی، یا دری لوگ اپنی بعض کتا ہیں بھی و ہیں چھوڑ گئے، ان کے اٹھانے کی بھی ہوش نہ رہی۔

القصه اس وقت پادر یوں کو بجز اس بات کے اور کوئی بات اپنی دامن گزاری کے لیے سمجھ میں نہ آئی اور پادر یوں کا یہ کھڑا ہوجانا اس وقت ہندوؤں کے لیے غالبًا غنیمت معلوم ہوا، وہ بھی ان کے ساتھ ہولیے۔ پر یہ بات عام وخاص کی نگاہوں میں اہل اسلام کے غلبہ پراور بھی دلیل کامل ہوگئ؛ گرجب مولوی صاحب نے یہ دیکھا کہ حضرات عیسائی کسی راہ نہیں مانتے ، تو مولوی صاحب نے یہ فرمایا کہ: اچھا آپ تو سنے! ہم اپنی طرف سے بیان کیے دیتے ہیں؛ مگر پادری صاحب نے یفر مایا کہ: اچھا آپ تو سنے! کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو ایک صاحب انجیل لے کر کھڑے ہوگئ اور ایک طرف بچھا نکار اور اقرار کا شور تھا؛ اس لیے اس وقت تو مولوی صاحب بغرض بایں طرف بچھا نکار اور اقرار کا شور تھا؛ اس لیے اس وقت تو مولوی صاحب بغرض بایں خیال کہنا تن نماز عصر میں در یہوتی ہے، نماز کے لیے تشریف لے گئے اور پھر نماز سے فارغ ہوتے ہی اسی موقع پر پہو نچ کر اس چوکی پر ، جس پر گفتگو کرنے والے کھڑا ہوا کرتے تھے، کھڑے ہی اسی موقع پر پہو نچ کر اس چوکی پر ، جس پر گفتگو کرنے والے کھڑا ہوا کرتے تھے، کھڑے ہی اور انتمام حجت کرتے تھے، کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہی اطراف و جوانب سے لوگ آپ ہو نچ۔

مولوی صاحب نے اول یہ فرمایا کہ: ہم نے ہر چند جاہا کہ پادری صاحب ہماری ایک دوبات سن لیں، پر چوں کہ اہل اسلام سے عہدہ برآئی کی امید نظر نہ آئی، تو انجام کاربیکام کیااور بعداس کے اس قسم کی باتیں فرمائیں کہ اہل جلسہ کو بیہ بات بخو بی

معلوم ہوگئی کہ اہل اسلام کے اعتر اضوں کا کسی نے جواب نہ دیا اور اہل اسلام نے سب کے اعتر اضوں کا جواب ایسا دیا کہ پھر کسی کو جواب نہ آیا۔ پھر کچھ ایسا کہا کہ اب بروئے انصاف رسول اللہ صلافی اللہ صلافی آئے کہ کہ رسالت ثابت ہوگئی اور کسی شخص کو بروئے انصاف کوئی اعتر اض باقی نہیں رہا۔

اوراسی شمن میں پادری صاحب کی اس تقریر کا جواب دیا، جوانہوں نے اعادہ کرکے بیان کی تھی ؛ مگر چوں کہ ان جوابوں کے مضمون بھی قریب قریب انہیں جوابوں کے سے، جومولوی صاحب اول دے چکے سے ؛ اس لیے ان کے لکھنے میں بجر تطویل اور کے جے ، جومولوی صاحب اول دے چکے سے ؛ اس لیے ان کے لکھنے میں جودو کتا ہیں چھوڑ کر چلے گئے کچھ چندا اں حاصل نہیں ؛ مگر ہاں پادری لوگ گھرا ہٹ میں جودو کتا ہیں چھوڑ کر چلے گئے سے ، جس وقت مولوی صاحب نے بعد نماز پھر کچھ بیان کرنا شروع کیا، تو اس وقت پادری جان ٹامس گھبرائے ہوئے اور بیہ کہا کہ ہماری دو کتا ہیں رہ گئیں ۔ حاضرانِ جلسہ نے کہا: پادری صاحب! ایسے کیوں گھبرا گئے سے کہ کتا ہیں بھی چھوڑ گئے۔ جلسہ نے کہا: پادری صاحب! ایسے کیوں گھبرا گئے سے کہ کتا ہیں بھی چھوڑ گئے۔ اہل اسمالام کی فتح:

الغرض مولوی صاحب بعد انفراغ وہاں سے چلے اور لوگوں کا بیرحال تھا کہ کوئی واہ واہ کہتا تھا، کوئی سلام کرتا تھا۔ راقم الحروف نے دیکھا کہ اس وقت بعض ہندوؤں نے بیہ کہا کہ: واہ مولوی صاحب، اور بعض ہندوآتے تھے اور مولوی صاحب کوسلام کرتے تھے۔ بالجملہ اہل اسلام کا غلبہ اس وقت سب کے نزد یک آشکارا تھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پادریوں نے چلنے کی تیاری کردی اور وعد ہُ وعظ جو چار بجے پر تھہرا تھا، وفا نہ کیا۔ ادھر پنڈت صاحب اور منشی اندر من صاحب چاندا پور کے لیے چل ویے ؛ اس لیے بہ مجبوری اہل اسلام نے بھی قصد روائی کیا؛ کیوں کہ تھہر نے کی ضرورت نہ رہی۔ ادھر جنگل میں ہرفتم کی تکلیف تھی، بارش، اولوں وغیرہ کا اندیشہ تھا، پھرکس لیے وہاں رہ کر تکلیف اٹھاتے۔ کچھ دن رہے، وہاں سے روانہ ہوے اور حسب خواہش مولوی

اور شایداسی روز پادری اسکاٹ صاحب مولوی عبدالہجید صاحب کو بازار میں مل گئے ، مولوی صاحب کا بیان ہے کہ میں نے پادری صاحب سے کہا: آپ نے وقت تقریر کوئی ایسی بات نہ کہی ، جومعقول ہوتی ۔ پادری صاحب نے فرمایا: مجھ کوموقع نہ ملا ، اس کے بعد جناب مولوی محمد قاسم صاحب کی نسبت تو بیفر مایا کہ مولوی صاحب مولوی نہیں ، صوفی مولوی ہیں اور اس قسم کا علم اب اہل اسلام میں نہیں رہا اور پھر بیکہا کہ کوئی شخص الہیات میں اہل اسلام کا ہم پانہیں۔

اسی روزیہ بھی ہوا کہ غالبًا مولوی محمد قاسم صاحب نے مولوی محمد علی صاحب سے عرض کیا: کیا کہیے! منشی اندرمن کی اور آپ کی گفتگونہ ہوئی ، وہ کچھ بولے ہی نہیں ، یہ ار مان دل کا دل ہی میں رہا۔ اگر آپ فرمائیں ، نو مولوی محمد طاہر صاحب کی معرفت

ان کوایک خط اس مضمون کا لکھا جائے۔مولوی محمعلی صاحب نے فرمایا: میں نے تو ا یک بڑے مسئلہ میں ۔ یعنی قِدم عالم میں کچھ خضر گفتگو شروع کی بھی تھی اور پیمسئلہ ایک بڑا مسکلمن جملہ عقائد لالہ اندرمن ہے۔اسی پر بنائے تناسخ ہے، جوان کے نز دیک من جملہ عقائد ضرور ہیہ ہے؛ مگروہ ایسے خاموش بیٹھے رہے، کہ کھڑے بھی نہ ہوے اور يندُّت ديانند كي تقرير يه بهجي بطلان قِدم عالم اور بطلانِ اقوال لاله اندرمن مندرجه كتاب ' متحفة الاسلام' وغيره ظاہر تھا۔ پس اب ان سے مباحثہ كى كياضرورت ہےاور اگرآ پ کومنظور ہے،تو میں شاہ جہاں پور میں تھہرا ہوا ہوں ،آ خرلالہا ندرمن بھی اسی راہ سے مراد آباد کو جائیں گے، آب ان کولکھ جھیجے۔ چنال چے مولوی محمد طاہر صاحب نے ان کولکھا کہ آپ براہ کرم بہ ہمراہی پنڈت دیا نندصا حب تشریف لا کر قبول دعوت سے مرہونِ منت فرمائیں۔اس تقریب میں آپ کے اور مولوی محمطی صاحب کے مباحثہ کا جلسہ ہوجائے گا؛ مگر انہوں نے شاہ جہاں پور آنے سے انکار کردیا اور چوں کہ صاف انکاراینی تو بین تھی ، تو بیلکھا کہ آب ہی مولوی صاحب کو لے کریہاں تشریف لے آئیں۔اس برمولوی محد طاہر صاحب نے باشارہ مولوی محمد قاسم صاحب وحسب صلاح مولوی مجمعلی صاحب پھر مکررلکھا کہ 'جنگل میں مورنا جا،کس نے دیکھا''، وہاں كالمجمع برخاست ہوگيا، اب وہاں كون ہے، جومباحثة كالطف اٹھائے گا۔ آپ فرماتے تو تھے ہی کہایک دوروز میں شاہ جہاں پور ہوکر مراد آباد آجاؤں گا۔اگرا ثنائے راہ میں یہ جلسہ اور ہوجائے ،تو زہے اولی ، یہاں بوجہ شہریت مجمع بھی کثیر ہوجائے گا ؛ مگرانہوں نے پھر بھی ا نکار ہی کیااور بیے کہا کہ میں آپ کے مکان پرنہیں آتا، ہاں اگرمنشی گنگا پرشاد ہوتے، جن کی تبدیلی عہدہ ڈیٹی کلکٹری پر مقام شاہ جہاں پور ہوگئی ہے، تو ان کے مكان برآسكتا تھا۔خيريہاں تونہيں،مرادآباد ميں ميري اورمولوي محمطی صاحب کی گفتگوہوجائے گی۔

اس انکار مکررکوس کر دیوبند، میر گھ، دلی، خورجہ وغیرہ مقامات کے رہنے والے صاحب جو شوق مباحثہ میں آئے تھے اور اس چھیڑ چھاڑ کوس کر گھہر گئے تھے؛ چلد ہے، مگر ہاں اس اثنا میں بعض صاحبوں نے مولوی محمہ قاسم صاحب سے بہ کہا کہ آپ نے پنڈ ت صاحب کے مقابلہ میں جب انہوں نے بہشت کی نسبت فر مایا تھا کہ کوئی شخص ہمیں بتلائے تو سہی'' بہشت' کہاں ہے؟ بیفر مایا تھا کہ اگر ہم کو وقت کہ گوگا، تو ہم آپ کو بتلا دیں گے ۔ سواس وقت تو بوجہ تنگی وقت اس کے بیان کا اتفاق نہ ہوا، اور اس وجہ سے دل میں ار مان رہ گئے، اب بیعرض ہے کہ اگر آپ بیان فر ماتے، تو کما فر ماتے ، تو کما فر ماتے ، تو کما فر ماتے ، تو کما فر ماتے ؟

#### حضرت نا نوتوي اوروجو دِ جنت برمحقق تقرير:

اس وقت مولوی صاحب نے فرمایا: کیجے ابس کیجے! دنیا میں ہم دیکھتے ہیں:
لذتیں خالی تکلیف سے نہیں اور تکلیفیں خالی راحتوں سے نہیں، منافع خالی مضرتوں
سے نہیں،اور مضرتیں خالی منفعتوں سے نہیں، کھانا پانی ہر چندسا مان راحت اور نفع کی
چیز ہے؛ مگر اس کے ساتھ پاخانہ پیشاب کی خرابی اور امراض کے نقصان ایسے کچھ
ہیں کہ کیا کہیے۔اور کڑوی دوائیں اور فصد اور قطع و ہرید جراح اگر چہر دست سرمایئ
تکلیف ہے؛ مگر انجام کارکسی کسی راحتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔اس بات کے
د کیھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بحثیت آرام و تکلیف، ونفع وضررا یسے
ہیں، جیسے باعتبار گرمی و سردی، وخشکی و تری مزاج مرکبات عضری معلوم ہوتا ہے۔
بین، جیسے باعتبار گرمی و سردی، وخشکی و تری مزاج مرکبات عضری معلوم ہوتا ہے،
لیسی ہی بہاں اشیائے متضادہ کے اجتماع سے ایک مزاج مرکب حاصل ہوجاتا ہے،
ایسے ہی بہاں بھی شجھیے۔

مرکبات عضری کی ترکیب میں اگر معلوم ہوتی ہے کہ گرمی سردی، خشکی تری ساری باتیں مرکبات مذکورہ میں معلوم ہوتی ہیں؛ ورند ترکیب کرتے ہوے کس نے خدا تعالی کودیکھا ہے۔ جب ہم اپنے بدن میں دیکھتے ہیں کہ لیل وکثیر پیوست ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بدن میں جزو خاکی ہے؛ ورنہ اس پیوست کی اور کیا صورت تھی؛ کیوں کہ پیوست خاصہ خاک ہے، سوا اس کے اور کسی چیز میں بیہ بات نہیں، ہونہ ہو، جزوخاکی کی بیتا ثیر ہے کہ ہمارے بدن میں پیوست پائی جاتی ہے۔ ہمہشت آں جا کہ آزار ہے نہ ہاشد:

اسی طرح رطوبت بھی کسی قدر نہ کسی قدر اپنے بدن میں موجود ہے اوروہ خاصہ آب ہے؛ اس لیے یہ بات واجب التسلیم ہے کہ جمارے بدن میں لاریب جزوے آبی ہوگا۔ علی منزاالقیاس ہوا اور آگ کا سراغ نکل آتا ہے؛ مگریہ بھی ظاہر ہے کہ جیسے پیوست اور رطوبت باہم ضد یک دیگر ہیں، ایسے ہی معدنِ حرارت کچھاور ہوگا، اور مخزنِ تکلیف کچھاور ہوگا۔ جیسے مرکبات عضریہ باعتبار کی بیشی رطوبت و یبوست، حرارت و برودت مختلف ہیں اور اس کی بیوجہ ہے کہ کسی میں خاک زیادہ ہے، تو کسی میں پانی زیادہ ہے، تو کسی میں پانی زیادہ ہے۔ اسی طرح باعتبار راحت و تکلیف کے مرکبات کو خیال فرمایئے کہ ان کی اصول بھی اسی طرح جدی جدی ہوں گی، انہیں میں سے لیاو، اگر سامان ہائے آرام و تکلیف کو بنایا ہوگا اور ان اصول میں ایک ایک بات کے سوااسی طرح اور پچھنہ ہوگا۔ جیسے آب و خاک اصول رطوبت و یبوست میں ایک بات کے سوااسی طرح اور پچھنہ نہیں ۔ اس صورت میں ایک ایسا مقام اور طبقہ ماننا پڑے گا کہ جہاں فقط آ رام ہو، نہیں ۔ اس صورت میں ایک ایسا مقام اور طبقہ ماننا پڑے گا کہ جہاں فقط آ رام ہو، تکلیف اصلاً نہ ہو، ہم اسی کو ' بہشت' کہتے ہیں ۔ ع:

بہشت آل جا کہ آزارے نہ باشد دوزخ آل جا کہراحت نہ باشد:

اورایک ایسامقام اور طبقه ہوگا کہ جہاں فقط تکلیف ہی تکلیف ہوگی ، آرام کا نام وہاں نہ ہوگا ، ہم اسی کو'' دوز خ'' کہتے ہیں۔ وہاں نہ ہوگا ، ہم اسی کو' دوز خ'' کہتے ہیں۔ بالجملہ جیسے رطوبت یبوست وغیرہ کیفیات جسمانی کے لیے بھی جدی جدی اصل

اور جدا جدا طبقہ ماننالا زم ہے، اسی طرح آرام و تکلیف کے لیے بھی جدی جدی اصل اور جدا جدا طبقہ ماننالا زم ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کہاں ہیں اور کدھر ہیں؟ بیسوال از روئے عقل قابل استماع نہیں، موجود ہونے کے لیے بیلا زم نہیں کہ ہم کو معلوم ہی ہوا کر ہے۔ خوداس زمین میں ہزار ہا مقامات اور اشیاء ایسی ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں، اگر زمین اور آسان کے اندر ہو، اور ہم کو معلوم نہ ہو، تو کیا محال ہے اور ہو، اور زمین وآسان کے باہر ہو، تو کیا ممتنع ہے۔

#### شیاطین اور فرشتوں کے وجود کا اثبات:

اور اسی تقریر کے ساتھ وجہ ثبوت شیطان وملائکہ بھی مولوی صاحب بیان کر گئے ۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ: آ دمی کی رغبت اور توجہ ہر دم فقط نیکی یا بدی ہی طرف نہیں رہتی، کبھی آ دمی کا دل نیکی کی طرف راغب ہے، تو مبھی بدی کی طرف مائل ہے۔ اس اختلاف رغبت ومیلان سے صاف ظاہر ہے کہ ترکیب روحانی بے شک ایسے دو جزوں سے ہوئی ہے، جو باہم متضاد ہیں؛ ورندایک شئی سے ایسی دومختلف کیفیتوں کا پیدا ہونا ایسا ہی محال ہے، جیسے ایک عضر خاکی ، یا آئی سے، مثلا پیوست رطوبت دونوں کا پیدا ہونا محال ہے۔ جیسے وہاں اس کی ضرورت ہے، اگریپہ دونوں کیفیتیں کہیں مجتمع ہوجا ئیں،تو دوعنصر مذکورضر ور ہی مجتمع ہوں گے،ایسے ہی یہاں بھی خیال فر مالیجیے۔ پھر جیسے دہاں ہرایک کے لیے جدا طبقہ ہے،ایسے یہاں بھی ہرایک کے لیےایک جداہی طبقه ہوگا۔ جیسے وہاں ہر طبقہ میں ایک خاصیت و کیفیت ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہوگا؛ اس لیے بیہ بات خواہ مخواہ ماننی پڑے گی کہ ایک گروہ تو مخلوقات میں ایسی ہو گی کہ ان کی خاصیت اصلی بھلائی اور نیکی کی طرف رغبت ہوگی، یوں جیسے بوجہ برف یانی میں پیوست آجاتی ہے،ان میں اگر بوجہ خارجی برائی کی طرف رغبت آجائے ،تو آجائے۔ اور ایک گروہ مخلوقات میں ایسی ہوگی کہان کی خاصیت اصلیہ برائی کی طرف رغبت ہو، یوں جیسے خاک میں بوجہ آگ رطوبت آجاتی ہے، اگر بوجہ خارجی بھلائی کی

طرف رغبت ہوجائے ،تو ہوجائے۔

یملے گروہ کو ہم''ملائکہ' کہتے ہیں، اور دوسرے گروہ کو ہم''شیاطین' کہتے ہیں۔جیسے مزاج مرکبات عضریہ میں امداد خارجی سے فرق آ جاتا ہے، اور ایک خلط کا غلبہ ہوجا تاہے؛ چناں چہاسی وجہ سے گرم دوا وُں اورغذا وُں کے کھانے سے گرمی اور سر د غذاؤں اور دواؤں کے کھانے سے سردی؛ پیدا ہوجاتی ہے اور مزاج اصلی میں تغیر آجا تا ہے۔ایسے ہی یہاں بھی بوجہ امتداد خارجی رغبت قلبی میں تغیر آئے گا، یوں نہ آئے گا۔ یا لجملہ ملائکہ اور شیاطین کا وجودیقینی ہے۔ یہاں تک کہاس وقت مولوی صاحب نے بیان کیا،اس کے بعد مولوی صاحب کی اور تقریریں اس باب میں معلوم ہوئیں، ان کوبھی درج اوراق کیاجا تاہے؛اس لیے بیگز ارش ہے کہاس تقریر سے تو فقط ثبوت شیاطین و ملا ککہ اور ثبوت جنت و دوزخ معلوم ہوا ، اور بعد معلوم ہوجانے پھریہ کہنا کہ ا گرشیاطین کو مانیے ، توبیم عنی ہوں گے کہ گویا خداوند عالم نے اپنے ملک میں ایک قزاق ا پنی طرف سے چھوڑ دیا،ابیاہی ہوگا کہ گویا پانی،آگ، ہواوغیرہ کے نقصانوں کوخیال کر کے کوئی شخص باو جود دلالت رطوبت وگرمی وغیرہ بیہ کھے جائے کہا گرجسم انسانی میں آگ ہو،تو یوں کہو: خدانے ایسا کیا کہ کوئی شخص اپنے آپ چھپر بنائے اور پھرآپ ہی اس میں آگ بھی لگادے۔ نہ بیقرین عقل ہے، نہ قرین قیاس۔ دنیا کاحس اجھائی اور برائی سے ارتباط میں ہے:

الحاصل جیسے باوجود دلالت آثار مقار الیہ وجود عناصر میں بوجہ مذکور تامل کرنا عاقل کا کام نہیں۔ایسے بوجہ دلالت آثار مشار الیہ وجود شیاطین میں بوجہ مذکور متا مل ہونا اہل عقل سے دور ہے۔ جیسے ترکیب انسانی عناصر متضادہ سے بدلالت فطرت سلیمہ اس لیے ہے کہ اس ترکیب سے ایک عمرہ نتیجہ بیدا ہوا، جس کومزاج مرکب کہتے ہیں اور جس کے وسیلہ سے ہزاروں آثار عجیبہ نمایاں ہو ہے، جوجیوانات میں مشہود ہوتی ہیں۔ایسی ہی ترکیب عالم میں شیاطین وملائکہ وغیرہ کا ہونا بے شک ایک عمرہ نتیجہ بیدا کرے گا۔کیا

کہیے اور کیوں نہ ہو، ہر حسن و جمال میں بھلی بری دونوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مکان عمدہ وہی ہے، جس میں پاخانہ بھی ہو، یہی نہیں کہ سوائے پاخانہ اور سب چیزیں ہوا کریں اور پاخانہ نہ ہو؛ حالاں کہ پاخانہ کا برا ہونا ایسانہیں، جوکوئی نہ جانتا ہو۔ آ دمی خوب صورت وہی ہے، جس میں آ نکھ، ناک، رخسار کے ساتھ ابرو ومڑگاں وزلف وخط وخال اور ابرواور زلف ومڑگاں کی بشکلی ان کے رنگ سے ظاہر ہے۔ اگر پاخانہ نہ ہو، تو مکان ناقص ہے اور خط وزلف، وخال وابرووم رگاں نہم ہو، قال وابرووم رگاں نہم ہو، قال دابرووم ہو۔ انہ ہے۔ اگر پاخانہ نہ ہو، تو مکان ناقص ہے اور خط وزلف، وخال وابرووم رگاں نہم ہو، قال دابرو میں ہے۔

جب ایسی ایسی ذرا ذاراسی چیزوں میں اس اجتماع کی ضرورت ہوئی، تو ایسے بڑے کارخانہ کے حسن کے لیے، جس کوعالم و جہان کہتے ہیں، کیوں کراس اجتماع کی ضرورت نہ ہوگی۔اور نہیں تو یہ برائیاں عالم میں کہاں سے آئیں اور یہ کلیفیں کیوں کر ظاہر ہوئیں۔

القصدعالم میں برابھلا، آرام تکلیف سب ہونے چاہمیں اور بدلالت آثار پہلے یہ بات ثابت ہو چکی کہ واقعی موجود ہیں، تو اس قشم کے اعتراض جیسے بنڈت صاحب نے پادری صاحب پر کیے تھے، بے شک اہل عقل وانصاف کے نزد یک تھے نہ ہوں گے۔ حضر ت نا نوتو می اور شہر کا آفاق:

اب اور سنیے! شاہ جہاں پور کے بازاروں میں مولوی صاحب اوران کے رفقاء کو نکلنے کا اتفاق ہوا، تو ہندو دکا نداروں کی بھی انگلیاں اٹھتی تھیں، اس کے بعد ضلع سہار نپوں میں بعض صاحب وہاں سے پھر کرآئے ، تو مولوی ذوالفقار علی صاحب ڈپٹی انسیکٹر مدارس سرکاری ضلع سہار نپور ساکن دیوبند نے ان سے فرمایا کہ: ایک صاحب لیکھراج نام ساکن سہار نپور ہیں، ان کوبھی اس قسم کی تحقیقات کا شوق ہے، ماشی پیارے لال صاحب کی ان سے خطوک تابت بھی تھی اوراس دفعہ وہ خود بھی اس منشی پیارے لال صاحب کی ان سے خطوک تابت بھی تھی اوراس دفعہ وہ خود بھی اس میلہ میں تشریف لے گئے تھے، بعد مراجعت میری ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میلہ میں تشریف لے گئے تھے، بعد مراجعت میری ان کی ملاقات ہوئی ، تو انہوں نے

بھی ایسا ہی بیان کیا، جیسا اہل اسلام نے آکر بیان کیا تھا؛ بلکہ اس کے ساتھ بہ بھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ بہ بھی بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف کے تھے، ان کا حال کیا بیان کیا جیان کے دلیرتو سرستی بول رہی تھی ۔مولوی صاحب کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ ''دیرستی' زبان سنسکرت میں' معلم کی دیبی' کو کہتے ہیں۔

علی ہذاالقیاس بعض صاحب جو بعداس واقعہ کے ملے، توان سے معلوم ہوا کہ وہ بھی ساکن شاہ جہاں پور ہیں اور وہ میلہ میں بھی تشریف لے گئے تھے، ان کو، یاان کے بعض آشناؤں کومیلہ کی برخاسگی سے اگلے روز آنے کا اتفاق ہوا، راہ میں ہندو گنوار جو ملے، ان کویہ کہتے ہو ہے سنا کہ: پٹھان جیتے، چوں کہ شاہ جہاں پور میں اہل اسلام اکثر پٹھان ہی ہیں؛ چناں چہاس وجہ سے وہ شہر پٹھانوں کامشہور ہے، تو ہندو گنوارسب ہی اہل اسلام کو جومیلہ میں آئے، پٹھان سمجھتے تھے۔ فقط۔ حرف آخیر:

اب التماس راقم حروف یہ ہے کہ کمترین نے تا مقدوراصل حال میں کمی بیشی نہیں کی بیشی نہیں کی بیشی نہیں کی بیشی نہیں کی اس کے مناسب کے مناسب تھی ، پراس کے ذکر کی نوبت نہ آئی تھی ، اس کو حاشیہ پر لکھ دیا ہے۔

البته اس وقت کے الفاظ یا دنہیں رہے، اور نہ بہت سے مضامین کی ترتیب پر اطمینان ہوسکتا ہے، عجب نہیں کہ تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو، اطلاعاً عرض کر دیا، تا کہ کسی صاحب کو اور کچھا حمّال نہ ہو؛ مگر ہاں میہ جو کچھ عرض کیا ہے، اس میں عمداً کوئی بات زیادہ یا کم نہیں کی۔

وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِكِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِكِهِ وَصَحُبِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ وَأَزُواجِهِ أَجُمَعِيْنَ.

\_119-1+1-19-11-14

# اشاربيه

''نیدُت جی، یا نیدُت صاحب''، دیکھیے: دیا نندسرسوتی۔ آدم عليه السلام، حضرت، نبي: -١٢٧٠ -۳۸-۸۶-۱۱۵-۱۲-۵۷- جان ٹامس، یا دری: ۱۲-۲۲-۲۲ ابراہیم علیہ السلام، حضرت، نبی:- (ع): حواعليهاالسلام،حضرت:-٧٠-\_41-4+-49-09-pm حفيظ الله خان، مولانا: - ۲۱\_ اساعیل علیهالسلام، حضرت، نبی: - ۵ ک **(4)**: ابوالمنصور،مولانا: - ۲۰ – ۲۱ – ۲۳ – داؤد عليه السلام، حضرت، نبي: -۵۵-\_1+r-49-4A-44-4r \_4r-41-0Z اندرمن منش: ۲۲-۲۷ ۸۷-۹۰ دیانند سرسوتی، یادری:- ۲۲- ۲۷-\_127-124-127-127-124 -119-1+0-1+M-A9-4A-4M اسكاك، يادرى: -٢٥- ٢٧- ٢٧-\_111-11+ -9r-9+-A1-A+-49-44 (**દે**): \_114-114-144-91 ذ والفقارعلي بمولانا: - ١٢٩ ـ :(📜) یبارے لال منشی: - ۱۹ - ۲۷ - ۲۱ - ۲۳ -**(ر**): رسول الله: ديكھيے: محرصلي الله عليه وسلم \_ -41 -42 -47 - TY - TO - TM

رابرے حارج گری کلکٹر مجسٹریٹ: - ۲۰ ـ

رام چندر: ۳۵-۳۵-۵۵-۸۰۱ مجمر علی ، مولانا: ۸ ۲ - ۲۷ - ۷۷ – رياض الدين:-۱۱۳-۱۱۵ \_174-174-91-22 (**ف**): (W): سليمان عليه السلام، حضرت، نبي: - فخرالحن، مولانا: - ١٩ ـ فرعون:-ااا\_ \_41-41-02 سخاوت حسین ، مولوی و و کیل: - ۱۰۰ (ق): محمد قاسم، حضرت مولانا: - ۲۰ - ۲۱ – ۲۲ – (ش): -41-47-46-47-12-16-17 شداد:-۱۱۱\_ -24 -20 -28 -28-28 -49 (**d**): محمرطا هر، مولوي: -۱۰۳ - ۱۲۳ - ۱۲۳ ـ -117-114-110-1+4-1+ (3): عيسى عليه السلام، حضرت، نبي: -٣٥ -04-04-47-44-44-44-44-کرش: -۱+۸-۵۵-۵۳-: کرش -11+-1+9-1+A-1+B-1+17-7T رگ): -117 -110 -110 -110 -111 -111 گنگایرشاش منشی: ۱۲۴۰ \_111/-11/ **:(J**) عبدالله بن عمر، حضرت، صحابی: ۱۳۰- لوط علیه السلام، حضرت، نبی: ۵۵-عبدالغفور،مولانا: -۲۱\_ لاردٌ نارتھ بروک،گورنر: - ۱۰۸ -عبدالمجيد،مولانا: -۲۲ –۲۲۳ \_ لارڈلٹن،گورنر: - ۱۰۸\_ عبدالحي ،مولانا: - ٧٨ \_ ليكوراج:-١٢٩\_

:(9) محرصلی الله علیه وسلم ، حضرت ، نبی: - واکر ، یا دری: -۲۲ \_ :(S) -ar-al-ra-rz-ry-ra-rr ۵۵-۵۷-۵۸-۲۲-۸۰۱-۹۰۱ ليغقوب عليه السلام، حضرت، نبي: -ا ۷-موسى عليه السلام، حضرت، نبي: - يوشع عليه السلام، حضرت، نبي: - ٥٢ ـ -24-21-51-52-55-55 \_1+1-1+4-21-44 ''مولوی صاحب''، دیکھیے :محمرقاسمؒ۔ دومنش '' بکھ سال انگلستان: – ۱۱۳۔ \_11+-1++-40 :(📛) مكتابرساد: -۲۳-یشاور: ۱۱۵–۱۱۵ محى الدين، پادرى: - ٥٦- ٥٢- ٢٣-**(=**): \_11110-111-49-47-4m تلبر: - ١٩ ٧ ـ (ن): (3): نولس، پادری: - ۱۹-۲۰- ۲۲ چانداپور:-۱۲۲-۲۸ :(**3**): ع۲-۲۷-۲۵-۸۰-۸۹-۹۹- خورجه: -۱۲۵-۵۲۱ \_114-119-14-144 :(4) نمرود:-ااا\_ د يوبند: - ١٢٥ – ١٢٥ – ١٢٩ ـ

كت ورسائل:

-110-21-11-16

:(1)

(الف):

انجيل: -۵۲-۵۳-۵۳ - ۲۲-۳۳

-177-118-118-44-40-48

انجیل بربناه: - ۱۱۲ – ۱۱۷ ـ

:(4)

مائبل:-۲۷-۲۳\_

:(=)

\_111-40

تحفة الاسلام: - ١٢٧-

**(()**)

روضة الانبياء: - ١١٣-

رسالهٔ منطق: -9 ۷-۱۱۲

**(ز**):

زيور:-٣٣-

(ق):

قرآن:-۲۷-۲۷-۵۲-۵۳-۵۸

\_112-114-149-40-45-41-44

راميور:-١٩ ٧\_

روم: - ۱۱۳ – ۱۱۵ – ۱۱۵

(**W**):

سریانگ:-۱۹\_

سنجل: - ١٩ ٧ ـ

سهار نپور: -۱۲۹\_

(ش):

\_114-14-144-144-47

(ک):

کانپور:-19\_

رگ):

گر ا، دریا: - ۲۰\_

**:(J**)

لندن: - ساا\_

**(P)** 

مرادآباد:-۴۷-۱۲۳-

مباحثهٔ شاه جهاں پور (**گ**): 100

گفتگوئے مرہبی:-۲۰-

**:(§**)

ويد:-۲۷\_

ادارے:

(**٩**): مطبع ضيائى:-٢٠-



# جَحَبُّ الْمُنْكُلُّمُ الْحَيْدُ مِنْ الْمُنْكُلُّمُ الْحَيْدُ مِنْ الْمُنْكُلُّمُ الْحَيْدُ مِنْكُ الْمُنْكُلُّمُ اللَّهُ الْمُنْكُلُّمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّل

اسلام نے پی تاریخ میں ہرآن اور ہر لھے بیٹوت پیش کیا ہے کہ اس کا چین ہرموہم میں نے نے بھول کھلاسکتا ہے۔ عقل وادراک کے کارواں نے جب سے نقل ووجی کی روشنی میں سفر شروع کیا ہے، اس کے سامنے علم وحکمت ، فکر وبصیرت اور فضل و کمال کی ایک و سنج الآفاق کا کتات بے نقاب ہوتی چلی گئی ، عقل و نقل کے اس جبرت زاار تباط اور درایت وروایت کے کا کتات بے نقاب ہوتی چلی گئی ، عقل و نقل کے اس جبرت زاار تباط اور درایت وروایت کے اس مختر العقو ل ارتفاق نے ابتداء اسلام میں رجال دین کا ایک کہکشائی افتی دریافت کیا ، جس کو کرتر وارضی پر'' اصحاب رسول '' کے نام سے جانا گیا، اور اس پاکیزہ گروہ انسانی کے پائے استفاد، کو الم نشرح کرنے کے لئے رب کا کتات نے ''رضی اللہ عنہم ورضوا عند'' کی شہاوت افتحار اور سنداعتر از سے سرفراز فر مایا۔

اسلام کے اس عبد زرّی کے بعد پھر ہر دور میں سیدنا الامام الاعظم ابو صنیفہ ہسیدنا الامام الک بن انس ہسیدنا الامام الشافعی اور امام غزائی وغیرہ جیسی شخصیات وجود میں آئیں، تیر ہویں صدی کے موسم اور دینی احوال کے مناسب جمۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ کو وجود بخش ، جمۃ الاسلام علیہ الرحمہ اس بزم میں گوآخر میں آئے گر چھے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت و اور جرت انگیز علم و حکمت کی بلندیوں سے ہر دور کے اساطین علم اور رجال معرفت کی تلندیوں سے ہر دور کے اساطین علم اور رجال معرفت کی تصویر پیش کی۔

دارالعلوم دیوبندی تاسیس کے انقلائی کارنا ہے اور برصغیر میں دین کی وقیع اور رفیع خدمات کے حوالہ سے وہ کون شخص ہے جوان کے باراحسان سے زیر بار، اوران کے دین فعلیمی کارناموں کامنت کش نہیں ہے۔ ضرورت تھی کہ ججة الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوگ کے علوم و معارف اور افکار کو بہل زبان میں پیش کیاجائے، ان کی شخصیت او رانقلائی کارناموں سے ونیا کو متعارف کرایاجائے۔ یہ ایک ایسااہم اورگراں قدر کام تھا کہ جس کی انجام وہی حافظہ دارالعلوم دیوبند، قاسمی براوری اورفکر دیوبند کے ہرعلمبردار کے کاندھوں پر فض اورقرض کے درجہ سے کم نیتھی۔

دارالعلوم وقف دیوبنداین بےسروسامانی کے باوجود جو کچھ پھی کرر ہاہے وہ خالص نصرت اللی ہی ہے۔خداتعالیٰ کے فضل عمیم اوراحسانِ عظیم کا نتیجہ ہے۔ ''حجة الاسلام اکیڈی'' کا قیام بھی اس سلسلہ کی ایک مفیدکڑی ہے۔



#### Ḥujjat al-Islām Academy

Al-jamia al-Islamia Darululoom Waqf, Deoband

Eidgah Road, P.O. Deoband-247554, Distt: Saharanpur U.P. India Tel: + 91-1336-222352, Mob: + 91-9897076726

Website: www.dud.edu.in

Email: hujjatulislamacademy@dud.edu.in, hujjatulislamacademy2013@gmail.com



